

Scanned with CamScanner

أردوهم ونثر كارتقا فنتخب مرةجه اصطلاحات اورجمله اصناف برشرة وسط كساتها يكمل كتاب

اصناف نظم ونثر

ڈاکٹر علی محمد خاں ڈاکٹر اشفاق احمد درک

المناف ال

808.1 Ali Muhammad Khan, Dr.
Isnaf-e-Nazam-o-Nasar/ Dr. Ali Muhammad
Khan.- Lahore: Al-Faisal Nashran, 2014.

1. Fun-e-Shairi 2. Fun-e-Nasar I. Title.

ISBN 969-503-933-2

جمله حقوق بحق مصنفین محفوظ بیں۔

اپریل 2014ء

اپریل 2014ء

محمی فیصل نے کی فیصل نے کی فیصل نے کی مصنفین کے کار سالع کی۔

آر ۔ آر پرنٹرز سے چھپوا کرشائع کی۔

قیمت: -/450روپ کے مصنفین Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan Phone: 042-7230777 & 042-7231387 Phone: 042-723

تبرثار صخير المن الفظ آ يُنهُ تمثال 11 اردوشاعرى كاارتقا پېلاباب 14 منتخب شعرى اصطلاحات دوسراباب 26 اصناف لظم (به لحاظ موضوع) تيراباب 51 51 مناجات 55 3 57 4 62 قصيده 5 64 71 5. 6 غ.ل 75 86 8 91 شهرآ شوب 9 93 واسوخت 10 94 ريخي 11 96 تح يف (پيرودي) 12 99 13

|     | 0                            |          |
|-----|------------------------------|----------|
| 102 | گت                           |          |
| 106 | ئالا                         | 14       |
| 107 | فريه                         | 15       |
| 110 | سيرا                         | 16       |
| 112 | مر<br>خصتی                   | 17       |
| 117 | اصاف نظم (بلحاظ ايئت بركيبي) | 18       |
| 117 | مثنوی                        | چوتقاباب |
| 121 |                              | 1        |
| 130 | ربائ                         | 2        |
|     | قطعه                         | 3        |
| 135 | متمط                         | •        |
| 136 | سخ ا                         | 4        |
| 138 | مدی                          | 5        |
| 140 | ترکیب بند                    | 6        |
| 142 | ترجع بند                     | 7        |
| 143 | مشزاد                        | 8        |
| 145 | تظمِ معرّ يٰ                 | 9        |
| 147 | آ زادظم                      | 10       |
| 149 | نثرى لظم                     | 11       |
| 152 | رانيك المانيك                | 12       |
| 155 | باتكو                        | 13       |
| 160 | led for                      | 14       |
| 163 | يارهاب                       | 15       |

| 294 | مقاله                        | 10       |
|-----|------------------------------|----------|
| 294 | نثری تریف (پیروژی)           | 11       |
| 299 | صافت (کالم)                  | 12       |
| 302 | تحقيق                        | 13       |
| 305 | يقيد                         | 14       |
| 311 | زندال نا ہے                  | 15       |
| 313 | تقري                         | 16       |
| 315 | بليغيات                      | 17       |
| 319 | لطا نَف وظرا نَف             | 18       |
| 322 | اقباليات                     | 19       |
| 326 | اردوزبان كارباب قلم كى فهرست | نوال باب |
| 348 | ما خذ ومصاور                 |          |



### ييش لفظ

سی زمانے میں داغ دہلوی نے اردوزبان کے بارے میں بجاطور پردعویٰ کیا تھا: ""ہندوستال میں دھوم ہماری زباں کی ہے"

اردوزبان وادب کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قیام پاکستان سے قبل ہی اردوزبان اتن سرمایددارتھی کہ برعظیم میں عام بول چال کی زبان ہونے کے علاوہ علم وفن کا ایک براقیتی ورشاردو میں نقل ہو چکا تھا۔ جامعہ عثانیہ حیدر آباد میں 1937ء میں پوسٹ گر بجویٹ کی سطح تک جغرافیہ تاریخ ، ساجیات، سیاسیات، تجارت، زراعت، حیاتیات، اسانیات، قانون، طب اوردیگرتمام مروجہ فیرمروجہ علوم وفنون کی تعلیم و قدریس اردو میں ہوتی تھی حتی کہ علم الابدان، (Physiology) علم الارض، (Astronomy) علم الارض، (Geology) علم الارض، (Astronomy) علم الارض، (graphy) علم الارض، (پروسینیم کی افزود گئی کے پہلے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر رضی الدین، جھول نے پاکستان کی سرز مین پر پور پنیم کی افزودگی کا پودالگیا تھا، ای زبانِ فاصلہ کے تعلیم الدین، جھول نے پاکستان کی می ویورسٹیوں میں ذریعہ تعلیم اردو ہے اور سائنس اور علمی وادبی یافتہ ہے۔ قیام پاکستان کی کئی پونیورسٹیوں میں ذریعہ تعلیم اردو ہے اور سائنس اور علمی وادبی شعبول میں اردو کی ایورائی میں اردو کا ایورائی قبار ہے وحافتی میدان میں اردو کا ایورائی خاصل کی قدرو شعبول میں اردو کی ایورائی جارہا ہے۔ آجی اردونہ صرف و نیا بحر میں ہماری شناخت اور قبت کی گئی اور کی جانب جارہا ہے۔ آجی اردونہ صرف و نیا بحر میں ہماری شناخت اور آبر دیے بلک قوم کے شیراز کے ومضوط کے دکھنے کی سب سے بوئی سبیل فاب ہو کی ہے۔

ا بردہ جبدہ کے بیرار سے بیرار سے دور ہے حصول اور صدافت کی تلاش کے لیے کی توانا اور شناسا دور حاضر بیں سائنسی شعور کے حصول اور صدافت کی تلاش کے لیے کی توانا اور شناسا زبان ہی کو بطور آلہ استعال کیا جا سکتا ہے اور اردو بیں بیخو بی بد کمال موجود ہے۔ آئی اردو کا دامن بہت وسیع ہو چکا ہے اور بیز بان نظم ونٹر ہردوجہوں میں بردی کا میابی سے آگے بردھ دہی ہو جہوں میں بردی کا میابی سے آگے بردھ دہی ہو جہوں میں مردی کا میابی سے آگے بردھ دہی ہو ہے۔ ضرورت اس امری تھی کہ اردونظم ونٹر کے بارے میں شرح وبسط کے ساتھ ایک ایسی جامع

کتاب ترتیب دی جائے جواظم ونٹر کی جملہ اصناف کی وضاحت کرے کیونکہ آئے کے دورتک آئے تے اردوزبان بیں اس قدراضا فے ہو چکے ہیں کہ اس موضوع پر جو بھی کتا ہیں میٹر ہیں دہ اس کا احاظہ کرنے سے قاصر ہیں۔ دستیاب کتب بیں یا تو ماضی وحال کی جملہ شعری ونٹری اصناف کا تفصیلی احاظہ کرنے سے اغماض برتا گیا ہے یا وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ ہرصنف میں کمال دکھانے والے نئے نئے تخلیق کاروں کے حوالے سے ان کی تجدید کرنے کی کوشش نہیں میں کمال دکھانے والے نئے میٹ تخلیق کاروں کے حوالے سے ان کی تجدید کرنے کی کوشش نہیں کی گئے کی بھی زبان میں بالعوم اور اردوزبان بیں بالخصوص اصناف کا علم تو زبان وادب کے شجر ہی منسب کا سا درجہ رکھتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کے آفاق واہداف افقی وعمودی سطحوں پر پھیلتے چلے جیں، ہم نے ماضی و حال کے آئیوں کی مدد سے اصناف اور تخلیق سطحوں پر پھیلتے چلے گئے ہیں، ہم نے ماضی و حال کے آئیوں کی مدد سے اصناف اور تخلیق کاروں کے اس منظرنا ہے وکھمل کرنے کی سعی کی ہے۔

زیرنظر کتاب میں اصاف نظم کے بیان ہے قبل ہم نے اردوشاعری کے ارتقا کے موضوع پرایک باب شامل کر دیا ہے تا کہ قارئین کو دو رحاضر تک آتے آتے اردوشاعری کی روایت کے بارے میں علم ہو سکے ، ازاں بعد منتی شعری اصطلاحات درج کر دی گئی ہیں تا کہ اصاف نظم کو سیجھے ہیں آ سانی رہے۔ ای طرح اصاف نئر کی تفصیل درج کر نے سے پہلے اردو نئر کے ارتقابی تفصیل بحث کی گئی ہے اور اس کے ساتھ نئری اصطلاحات کا بھی اضافہ کر دیا ہے تا کہ قارئین کو اصاف نئر کے حوالے سے کی دشواری کا سامنانہ کرنا پڑے۔ کتاب کے آخری باب ہیں الف بائی ترتیب کے ساتھ اردو کے ارباب قلم کی ایک فہرست بھی پیش کر دی ہے جس میں ان اہل قلم کے مدوسال کے ساتھ ساتھ ان کے وطن اور وجہ شہرت کا بھی اندراج کر دیا گیا ہے۔

اصاف نظم و نئر کے حوالے سے اس کتاب کو ہرمکن حد تک جا مع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تا ہم دفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاح و ترمیم کا سلیہ جاری رہے گا۔

کے لیے ہمیں ارباب علم خواتین و حضرات اور باذوق قارئین کی آرا کا انتظار رہے گا۔

ڈاکٹر علی محمد خال ڈاکٹر اشفاق احمد درک 23رمار چ2014ء

## آ ئينه تمثال

''اگر کوئی کوہ پیا را کا پوشی سر کرلے تواہے نا نگا پر بت دکھائی دیے لگتا ہے اور نا نگا پر بت کو تنجیر کرلے تواہے کو و ہمالیہ کی ایورسٹ نظر آنے لگتی ہے اور وہ اسے اپنی منزل بنالیتا ہے۔''

ڈاکٹر علی محمد خال اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورک کی تحقیقی وتصنیفی کاوشوں پرایک دانشور کا پہتول کھمل طور پر صادق آتا ہے۔ ہر دو حضرات علم کی دنیا کے ایسے فرہاد ہیں جضوں نے تن آسانی ، کم کوشی اور مہل انگاری کواپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے۔ ان کی اب تک کی تحقیقی و تصنیفی کاوشیں ان کی دیدہ ریزی ، درویشی ، جنون اور اپنے مقصد سے عشق کا ٹھوں ثبوت ہیں۔ تصنیفی کاوشیں ان کی دیدہ ریزی ، درویشی ، جنون اور اپنے مقصد سے عشق کا ٹھوں ثبوت ہیں۔ "اصناف نظم ونٹر" میرے ان فاضل دوستوں کی تازہ ترین کوشش ہے ، جسے بجاطور پر سعی مشکور قرار دیا جا سکتا ہے۔

''اصنافِ لظم ونتر'' کے مندرجات اور مشمولات اس امر پرگواہ ہیں کہ صنفین ایوانِ ادب کے مختلف گوشوں میں آنے والی ممین تبدیلیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔اردوزبان وادب کے طلبہ اور اسا تذہ دونوں کے لیے کیساں مفید اور معلومات افزاید کتاب شعری اور نٹری اصناف کے ہر پہلو پر محیط ہے بلکہ اب تک اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں، جن اصناف کو درخورِ اعتنائیں سمجھا گیا، ان تمام اصناف کو پہلی مرتبہ اس کتاب میں موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ وہ اصناف جو پہلی مرتبہ اس لگاب میں شامل کی گئی ہیں، ان میں کافی، گیا ہے۔ وہ اصناف جو پہلی مرتبہ اس نوعیت کی کی کتاب میں شامل کی گئی ہیں، ان میں کافی، فخرید، سہرا، رخصتی، ہائیکو، بارہ ماسہ، دوہا، نظمانے اور ماہیا شامل ہیں۔ فاصل مصنفین تحقیق و نظر سے میں موز اور اس کی نز اکوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا ذوقی نقد اور تحقیق بصیرت کتاب کے ہر باب سے عیاں ہے۔ مصنفین نے زیر بحث ہرصنف مے متعلق مواد کی فراہمی میں کوئی و قید فروگز اشت نہیں کیا، فراہم شدہ مواد کو تنقید اور تحقیق کی کسوئی پر پرکھا ہے اور پھر میں کوئی و قید فروگز اشت نہیں کیا، فراہم شدہ مواد کو تنقید اور تحقیق کی کسوئی پر پرکھا ہے اور پھر

ان تحقیقی معلومات کوتر رکی سلک مروار بدیس پرودیا ہے۔ بقول شاوطیم آبادی:

ور مضموں کوئی یوں باندھ لے اے شاد مشکل ہے

موتی پرونے میں

سلقہ انتہا کا چاہیے موتی پرونے میں

مصنفین قکر مراد

زیرِ نظر کتاب کا مسودہ پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ مصنفین قکر م ادب سے اور منظر کتاب کا مسودہ پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ مصنفین قکر م ادب سے اور منون اور منون کو ہر ہائے نایاب نکال لائے ہیں،اس کے لیے یقینا ادبی دنیا ہمیشہ اُن کی معترف اور ممنون رہے گی۔

مناب محقف ابواب محفوانات برایک سرسری نظر ڈال کیجے، آپ کواس کالمی و ادبی اہمیت اورافادیت کا حساس ہوجائے گا۔ چند ابواب محفوانات دیکھیے: اردوشاعری کا ارتقا، منتخب شعری اصطلاحات، اردو نثر کا ارتقا، منتخب نثری اصطلاحات، افسانوی ادب، غیرافسانوی ادب و فیرافسانوی ادب اوراردوزبان کے اربابِ قلم کی فہرست وغیرہ۔

امناف ادب کا مطالعہ دراصل کسی بھی زبان کے ادب کی تاریخ اور ارتقا کا Micro کا مطالعہ ہوا کرتا ہے۔ اس نوعیت کے مطالعے کے لیے ارتکاز اور اختصار کی خصوصیات بنیادگی لوازم ہیں۔

اس كتاب كے مصنفین ان خصوصیات سے متصف ہیں ۔مصنفین كامطالع منظم، مربوط اور مرتكز ہے جس كی وجہ سے وہ ہرصنفِ اوب كے تمام تر پہلوؤں كا احاط كر لينے ہیں كامیاب رہے ہیں۔

کھلوگ ہو چے بہت ہیں، کرتے پھینیں، پھلوگ کرتے بہت پھے ہیں، کیاں وچے پہلے اور پھلوگ کرتے بہت پھی ہیں، کیاں وچے پہلے اور پھلوگ ہیں جونہ پھی ہو چے ہیں نہ پھی کرتے ہیں، انتہائی سفاک ہے وقت ضائع کرتے ہیں، انتہائی سفاک ہے وقت ضائع کرتے ہیں۔ کرتے چلے جاتے ہیں۔

ڈاکٹرعلی محمد خال اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورک بہت کچھ سوچے اور بہت کچھ کرتے علی جاتے ہیں۔ان حضرات کا ماثو ہے: ہر لحظہ نیا طور ، نئی برق جملی اللّٰہ کرے مرحلۂ شوق نہ ہو طے وہ طےشدہ ہدف کے حصول کے لیے دن رات ایک کردیتے ہیں اور کا میالی کوا پنامقدر

باليح إلى

سیم افروز اور دانش آ موز کاوش اختصار میں جامعیت کی نہایت عُمدہ مثال ہے۔
کتاب کی حدود ضخامت کو مدِنظر رکھتے ہوئے مختلف اصناف ادب کے مباحث میں بقد یہ مزورت کفایت سے کام لینے اور ان کی مختصر تاریخ اور اقبیازی خصوصیات تک محدود رہنے ک

یے کتاب اصناف اوب کا ایسا آئینہ تمثال ہے جس میں ہرصنف کی کمل تصویر دیکھی جاستی ہے۔ اردوز بان واوب سے وابستہ طالب علم یا استاد کے سکین مطالعہ کی ناگز برضر ورت ہے جس سے کی صورت صرف نظر کرناممکن نہیں ہے۔

ڈاکٹر غفورشاہ قاسم ایسوی ایٹ پروفیسر آف اردو ایف ی کالج (یونیورٹی) لاہور 15رمارچ 2014ء

### أرد وشاعرى كاارتقا

جا فظ محمود شرانی کی تحقیق کے مطابق اُردوشاعری کا آغازغزنوی عبد میں فاری کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان سے ہوا جو لا ہور کے رہنے والے تھے۔اگر چداُن کا نہ تو کوئی شعرماتا ہے، نہ اِس زبان کواُس زمانے میں اُردوکہا جاتا تھا، تاہم یہ بات غلط نہیں ہے کہ معود سعد کے ذور کے کچھ ہی مدت بعدامیر خسر و کے کلام کا پچھ حتبہ ایسا ملتا ہے جو فاری اور ہندی سے ال کرتر تیب یا تا ہے۔ امیر خسر و کے بعد شالی ہند میں کوئی قابل ذکر شاعر تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ اُدھر دکن میں وہاں کے مسلمان بادشاہوں نے سیاسی مسلحتوں کی بنا پر مقای زبان کی حوصلہ افزائی کی اور اس شاعری کی برورش کی جسے دکنی کہا جاتا تھا اور آج جسے ہم اُردو شاعری کانقش اوّل کہتے ہیں۔ دکن میں شاعروں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے جس میں بادشاہ بھی ہیں،صوفی بھی اور عام شہری بھی قلی قطب شاہ نہ صرف قطب شاہی خاندان کے اہم بادشاہ تھے بلکہ انھوں نے اردو میں بچاس ہزار اشعار چھوڑے ہیں اور تمام محققین کے مطابق اردوغزل کے باوا آ دم قرار یاتے ہیں۔ اُس زمانے میں اور بھی بہت سے شعرا معردف ہوئے۔ان میں سب سے اہم نام ولی دکنی کا ہے جس کی شاعری نے شالی ہند میں اردوغزل کی تح یک کا آغاز کیا جس نے مختلف مرحلوں سے گزر کر اُردوز بان کو دُنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلے میں لاکھڑا کیا ہے۔ محمصین آزاد نے ای لیے ولی کوآ دم الشعراکہا ہے۔ولی پہلے دکن میں مقیم تھے مغل حکمران محمرشاہ کے زمانے میں انھوں نے وتی کا سفرکیا۔ اس سفر کے دوران میں انھوں نے بقول بعض ،ایک صوفی بزرگ سعد الله گلشن کی فرمائش ؟ اپی شاعری کوشالی مند کی زبان کے محاور سے کے مطابق تخلیق کرنا شروع کیا۔اب تک شالی ہند میں فاری شاعری کا رواج تھا۔ وتی کے لوگوں نے ولی کی شاعری شنی تو گویا پہلی مرج انھوں نے اس زبان میں اپنے جذبات کی عکای دیکھی جے وہ کئی سوسال سے بول رہے سے ۔ چنا نچینو جوان شاعروں کی ایک بڑی تعداد فاری سے کنارہ کش ہوکر اُردو کی طرف متوجہ ہوئی جے اس زمانے میں عام طور سے ریختہ کا نام دیا گیا۔ نوجوانوں سے قطع نظر پرانے اور عمر رسیدہ اسا تذہ نے بھی ریختہ میں طبع آزمائی کی کوشش کی جن میں خان آرز واور میر زامظہر جان جاناں کے نام خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں۔

خان آرز د (سراح الدّين على خال المعروف به خان آرز د، ميرتقي مير كے خالو تھے۔) مظہر جان جاناں اور ان کے دیگر ہم عصر خودتو فاری کو خیر بادنہ کہ سکے مگر اینے عقیدت مندوں اورشا گردوں کی نئینسل میں ریختہ گوئی کا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔اس نئینسل میں جن شاعروں نے آ مے چل کر استادوں کا مرتبہ پایا، ان میں شاہ حاتم اور شاہ مبارک آبرو بہت مشہور ہوئے۔ شالی ہند میں اُردوشاعری کا یہ پہلا دورتھا۔اس دورکوایہام گوئی کا دوربھی کہتے ہیں۔ "ایہام گوئی" شاعری کا ایک ایباانداز ہے جس میں شاعر لفظوں کی بازی گری ہے اپنے علم و نضل کا مظاہرہ کرتا ہے اور جب شاعری لفظوں کا تھیل بن جائے تو ظاہر ہے جذبہ اور تا خیر مفقود ہوجاتا ہے۔ایہام گوئی وبا کی طرح اُردوشاعری میں پھیل گئی مگرشاہ حاتم اور میرزامظہر جانِ جاناں کے ایک ہونہار گرجواں مرگ شاگر دانعام اللہ خال یقین نے بروقت اس کی روك تهام كى جرأت كى مثاه حاتم نے اپنے ضخيم ديوان ميں سے ايسے تمام اشعار خارج كرديے جوایهام کی ذیل میں آتے تھے اور ایک مخترویوان مرتب کیا جس کا نام' ویوان زادہ''رکھا۔ اُردوشاعری کا دوسرا قدور ہراعتبار ہے سنہری قدور کہلایا جاسکتا ہے۔ اِس قدور میں فاری کی تمام مروجه اصناف اُردو میں منتقل ہو گئیں اور اس ہنر مندی کے ساتھ کہ بیاحساس ہی نہیں اوتا کہ یہ کام اس زبان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ غزل اور مثنوی کی روایت وکن میں پہلے بھی موجود تھی،اس لیےان دونوں اصناف نے بوی تیزی کے ساتھ ترتی کی۔ بیدة وردیگر شاعروں کے علاوہ خاص پہچان ہے تین شاعروں کے سبب بڑا اہم تسلیم کیا گیا ہے: خواجہ میر درد، میر زا محمد قع سوداا درميرتقي مير - خواجہ میر دردایک باعمل صوفی تھے۔ لہذا ان کی شاعری تھو ف کی شاعری کا بہترین معونہ ثابت ہوئی۔ میرزامحمر فیع سودانے غزل کے ساتھ تصیدے (مدحیہ دہجویہ) اورم ہے پر فاص توجہ کی۔ میرتفق میر نے غزل اور مثنوی کو آ کے بڑھایا۔ غزل تو میر صاحب کی فاص چن فاص تجز کے ۔غزل کے دامن کو انھوں نے اتناوسیع کیا گرآج تک غزل کہنے والے شاعران کی خورشہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میر صاحب کی پیروی پرفخر کرتے ہیں۔

ادھردتی کے گلی کو بے درد، سودا، میر اوران کے دیگر معاصرین کے کلام سے گونج رے تھے، اُدھر سیاس اعتبار سے دتی کی مرکزی حکومت روز بدروز انتشار کا شکار ہورہی تھی۔ پورے ملک میں مختلف طاقتوں نے زور پکڑلیا تھا۔ نادرشاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے مغلبہ سلطنت کی جڑیں ہلا کرر کھ دی تھیں ۔لوگوں نے شہر سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ جوصو بےخود مخار ہور ہے تھے، اُن میں سے اور ھ کاصوبہ اہل و ہلی کے لیے خاص طور سے جائے بناہ ثابت ہور ہا تھا۔ فیض آباداس نی سلطنت کا پایئر تخت تھا۔ دتی کے اکثر و بیشتر شاعرفیض آباد منتقل ہونے لگے۔ پچھمدت کے بعد لکھنؤ دارالحکومت ہواتو مزید شاعردتی ہے آ کرلکھنؤ میں آباد ہو گئے۔ سودااورمیر بھی لکھنو میں آ سے۔ان کا دَورختم ہور ہاتھااوراب شاعری نو جوان سل کے ہاتھ میں تھی۔ ان میں میرحس مصحفی، انشا اور جرأت خاص طور سے مشہور ہوئے۔ یہ نضائی تھی، یہاں زندگی پُرسکون تھی۔ قنوطیت کی جگہ رجائیت نے لے لی۔ شاعری بھی ان عناصر سے متاثر ہور ہی تھی۔سیدانشا اور جرائت اس دور کے خاص نمائندے ہیں۔صحفی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تقرياً نصف زندگي د تي مين بسر موئي تقي اوران كي شاعري كي بُديا د د تي كي فضا مين المحي تا مم ده نے زمانوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کررہے تھے۔ای زمانے میں نظیرا کبرآ بادی نے عوامی شاعری میں الگ سال باندھ رکھا تھا۔ ایک طویل عرصے تک ان کے عوامی لب و لیج کو درخوراعتنانبیں مجما گیالیکن آج انھیں اردوکا پہلاحقیقت شناس اورتر تی پندشاع گردانا جاتا ہے۔ انشا، جرأت اور صحفی غزل میں اپنے بئز کا مظاہرہ کررہے تھے۔میرحس نے غزل کے بحائے مثنوی کی طرف خاص تو تبہ کی ۔ گیارہ مثنویاں کہیں جن میں سے ان کی ایک مثنوی ، جس

انسان فطر تا ہروقت ہشاش بشاش رہا بھی تو پندنہیں کرتا۔ غزل اور مثنوی اس وقت لوگوں کی کامرانیوں اور مرتوں کی ترجمان بن رہی تھیں تو زندگی کی ہے ثباتی اور اجاڑین کی طرف بعض ایسے شاعروں کی توجہ مبذول ہوئی جضوں نے اہلی ہیت رسول تا افرام میے کی طرف دھیان دیا۔ اگر چہم شیہ اُردو شاعری کے آغازے ایک اہم صنف کی حیثیت رکھتا تھا اور مختلف مرطوں سے گزر کر سودا تک پہنچا تھا۔ سودانے مرفے کو ایک واضح شکل دینے کی کوشش کی اور مجالس عزاسے باہر کے سامعین کا ایک حلقہ پیدا کرلیا۔ سودا کے بعد کی حیث تک قابلی ذکر شاعروں کی توجہ عام طور سے غزل کی طرف رہی ہے۔ سودا کے بعد کی حیث بعد گنس نے اس رشتے کو، جوذرا کمزور ہو چلا تھا، مضبوطی کے میر حسن ، جرائت اور صحفی کے بعد کی نسل نے اس رشتے کو، جوذرا کمزور ہو چلا تھا، مضبوطی کے میر حسن ، جرائت اور محفی کے بعد کی نسل نے اس رشتے کو، جوذرا کمزور ہو کی بڑی شاعری میں ہوتی ساتھ بیرا اور پھراس میں وہ تمام صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جو کی بڑی شاعری میں ہوتی سے مرشے کی زمین ہموار کردی تھی۔

لکھنو کا بیز مانہ، جس کا آغاز فیض آباد ہے ہوتا ہے، نہ صرف اردوشاعری کے لیے بلکہ اردو زبان کے لیے بھی نہایت مبارک زمانہ تھا۔ انشا، مصحفی، جرائت، میرحس بزم سے رخصت ہور ہے تھے اور نگ نسل محفل میں اپنے قدم جمار ہی تھی، جس کی نمائندگ آتش ونا سخ اور انیس ودبیر کرد ہے تھے۔

ہر چندامام بخش ناسخ لاہور ہے لکھنؤ گئے تھے گرانھوں نے زبان پراتی قدرت عاصل کر لی تھی کہ ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ متند مانا جاتا تھا۔ زبان کو بنانے سنوار نے میں جتنا شعوری کام ناسخ نے کیاکسی اور سے نہ ہوسکا۔ وہ ایک شاعر سے بڑھ کرفن شعر کے استاد تھے۔ ان کے ایک ہم عصر مصحفی کے قابل فخر شاگر دخواجہ حیدرعلی آتش ہیں۔ آتش ہلم میں تو ناسخ کے مقابلے میں کم تھے گر شاعری میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر سے کہا جائے کہ وہ لکھنؤ کے مقابلے میں کم تھے گر شاعری میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر سے کہا جائے کہ وہ لکھنؤ کے مقابلے میں کم تھے گر شاعری میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر سے کہا جائے کہ وہ لکھنؤ کے

ا بستان کے واحد نمائندہ شاعر ہیں تو تعظ نہ ہوگا۔ زبان کی تر اش خراش شعر کو نقصان پہنچارہی تھی گرنائخ اور ان کے مقلدین کی پوری توجہ اصلاح زبان پر مرکوز تھی۔ آتش نے نہایت پامروی سے شاعری کا وقار بحال کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے گرساتھ ہی ساتھ اصلاح زبان کی تحریک ہے بھی غافل نہ رہے۔

دوسری طرف مرفیے کی روایت زیادہ روٹن ہورہی تھی۔ انیس و دبیراس میدان کے شہروار ہیں۔ ان دونوں نے مرفیے کے تمام امرکانات کو جو پوری انسانی زندگی پرمحیط تھے۔ اپنی شاعری میں سمود یا اور مرفیے کے بارے میں اس الزام کی ہمیشہ کے لیے تر دبید کردی کہ مرشیہ محض کے مارے میں اس الزام کی ہمیشہ کے لیے تر دبید کردی کہ مرشیہ محض کی مالی ترین نزاکوں کو کئی نذہبی عقیدے کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ انیس و دبیر نے شاعری کی اعلیٰ ترین نزاکوں کو استعمال میں لاتے ہوئے مرشیے کواس کے ارفع ترین مقام پر پہنچادیا۔ مرشیے کے ساتھ سلام اور زباعی کو بھی اس دور میں فروغ حاصل ہوا۔

آتش ونائخ اورانیس در بیر نے اُردوشاعری کواس جگہ پہنچادیاتھا کہ کھنو میں اب مزید استعداد نہ رہی تھی کہ کوئی نیا رُخ اختیار کرتا۔ ان با کمال شاعروں کے شاگردوں نے اساتذہ کی بیروی ہی پر قناعت کی ۔ البتہ آتش کے ایک ہونہار اور جواں مرگ شاگرد نے قصہ گل بکا کوئی کو'' گزار نیم'' کے نام سے اس عمد گل سے رقم کیا کہ مثنوی کی تاریخ میں وہ بھی میر حسن کے ہم رکاب ہو گئے۔ اُردوشاعری میں غزل کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ مثنوی کا ہے۔ دکنی عہد میں دُور نہ جا میں تو بھی سراج اورنگ آبادی اور دتی میں خواجہ میر اثر کے نام میر حسن سے پہلے اور نواب میر زاشوق کا صوری اور حکیم مومن خال مومن دہلوی کے نام نیم لکھنوی کے بعد ایسے نہیں اورنواب میر زاشوق کا صوری کے والی میں خواجہ میر اثر کے نام میر حسن سے پہلے اور نواب میر زاشوق کا تھنوی اور حکیم مومن خال مومن دہلوی کے نام نیم لکھنوی کے بعد ایسے نہیں ۔

1856ء میں اودھ کی سلطنت ختم ہوگئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سلطنت کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کو کلکتے میں شمیا برج میں نظر بند کر دیا اور لکھنؤ پراٹگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔ لکھنؤ اُجڑ گیا۔ ارباب بُمنر اس طرح سے پناہ تلاش کرنے کے لیے شہر شہر پھرنے لگے جس طرح بھی وبلی کے ارباب بنر دربدرہوئے تھے۔

ادھر جب تکھنو میں آئی و ٹائی کے چراغ روٹن تھے ادھر و تی میں بھی ادب کی آخری معنفل جائی جارہ کھی۔ بہادر شاہ ظفر، ذوق، غالب ادر موس کا ظہور ہو چکا تھا۔ سودانے اردو تھیدے کو فاری تھیدے کے برابر لانے کی سعی کی تھی۔ ذوق نے ان کی اس کوشش کو مزید اختبار بخشا۔ موس خاس خس پرست اور عشق پیشہ انسان تھے۔ ان کی غزل انسانی نفیات کا ایک نہایت خوبصورت اظہار ہے۔ معاملہ بندی، کہ شالی ہند میں جس کے سب نے بڑے علم بردار جرائت تھے، موس خاس کے یہاں آ کرمہذ بہوگئی۔ بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ شخصہ دو ورد لیش مزاج انسان تھے، ان کی شاعری از دوکی اخلاقی شاعری اور شعری ہر مندی کے بہترین نمونوں میں شامل ہوسکتی ہے۔ ذوق اور موس کے استاد شاہ نسیر کے ذریعے کے بہترین نمونوں میں شامل ہوسکتی ہے۔ ذوق اور موس کے استاد شاہ نسیر کے ذریعے کے بہترین نمونوں میں شامل ہوسکتی ہے۔ ذوق اور موس نے اس انداز کو آگے بڑھایا گر غالب بڑے کے طرز کو بہند کرنے اور گاہے گاہے اس طرز کو اختیار کرنے کے باوجود اپنی فطری نے نامخ کے طرز کو بہند کرنے اور گاہے گاہے اس طرز کو اختیار کرنے کے باوجود اپنی فطری

ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور

غالب نے اُردوشاعری کے قدیم انداز کوشم کردیااور نے طرز کواختیار کرلیا۔اُردوکی جدیدشاعری کے چشمے غالب کی شاعری ہے پھوٹے ہیں اورانسانی زندگی کے گونا گوں مسائل بلکہ خود انسانی زندگی کی رنگا رنگی، ہما ہمی اور بیقلمونی ان کے خاص موضوعات ہیں۔ان کی شاعری کا دامن بہت وسیع ہے۔

مراسالہ 1857ء کا سال برصغیر کے لیے ایک ایسا عاد نہ کے کرآیا جس نے یہاں کی ہزارسالہ تبذیب وجہنجوز کرر کھردیا لیکھنو پہلے ہی ویران ہو چکا تھا، اب وٹی بھی اُجڑ گئی گرفدرت نے رام پور اور حیدر آباد دکن کے علاوہ دیگر چھوٹی جھوٹی ریاستوں کے ورواز سے ان شاعروں پر کھول دیے اور حیدر آباد دکن کے علاوہ دیگر چھوٹی جھوٹی ریاستوں کے ورواز سے ان شاعروں پر کھول دیے خصوصاً رام بھر، یہاں کے نواب بوسف علی خال ناظم شاعر بھی تھے اور شاعر نواز بھی ، غالب کے خصوصاً رام بھر، یہاں کے نواب بوسف علی خال ناظم شاعر بھی تھے اور شاعر نواز بھی ، غالب کے

شاگرد تھے۔انھوں نے تکھنواور دتی سے نکلنے والے اکثر بے سروسامان شاعروں کو بناہ دی۔ان شاعروں میں داغ ،امیر مینائی اور جلال لکھنوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

یہ دَوردراصل نواب میرزاداغ کا دَور ہے، داغ نے معاملہ بندی کومومن کی ثقابت اور درمندی ہے داغ کی زبان خالص اردو کا بہترین نمونہ ہے۔ درمندی سے نکال کرشوخی اور بائلین عطا کیا۔ داغ کی زبان خالص اردو کا بہترین نمونہ ہے۔ امیر مینائی پہلے قدیم طرز میں شعر کہ رہے تھے۔ داغ کے اثرات سے اس قدرمغلوب ہوئے کہ اپنا انداز بُھول گئے۔ جلال نے اپنا ساراز ور، زبان وقواعدِ زبان کی پابندی پرصرف کردیا۔ ان کا سے ممکنہ قدر سے متاب مد سے مار شاہ میں کے متاب مد

کلاممکن ہے تواعد کے اعتبارے بے عیب ہومگر شاعری کی رمتی اس میں بہت کمزورے۔ بيطرز غزل گوئی ابھی جاری تھی کہ لا ہور میں مولا نامحد حسین آزاد نے ایک نے طرز کے مشاعروں کی بُنیاد ڈالی۔ بیزوال پذیرغزل کے خلاف بغاوت تھی۔ آزاد نے اس تح یک کے حق میں اور اپنے مقصد کی وضاحت کے سلسلے میں کئی لیکچر بھی دیے۔ انھوں نے اس زمانے کی شاعری کوایک قومی سانحة قرار دیا اور شاعروں کو خیالی اور داخلی زندگی ہے نکل کر خارجی دُنیا ے مائل ہے آ تھیں چارکرنے کی تلقین کی ۔ تقریباً ای زمانے میں خواجہ الطاف حسین عالی بھی ملازمت کے سلسلے میں لا ہور آ گئے۔ حالی غالب کے شاگرد، شیفتہ سے تربیت یافتہ اور كلا يكى غزل كے سانچ ميں ڈھلے ہوئے تھے۔ بيائس زمانے كے واحد قابل ذكر شاعر تھے جو واغ كے اثرات سے محفوظ رہ گئے تھے يقيناً اس كا باعث كچھائن كى سلامتي طبع، شيفة كى صحب اور کچھ غالب کی شاگر دی تھا۔ یوں بھی حالی کے مزاج میں ایک ایسی کیکے تھی کہ وہ خیر کی طرف بہت جلد مائل ہوجاتے تھے۔ آزاد کی باتیں بہت جلد حالی کی سمجھ میں آگئیں اور انھوں نے بغیر کی بچکیا ہٹ کے اس غول کو یکسر ترک کر دیا جس سے بھی در دکی خوشبو آتی تھی بھی میری، جس میں کبھی مصحفی کا رنگ جھلکتا تھا اور کبھی غالب کا۔ حالی نے آزاد کے مشوروں کی روثنی میں موضوعاتی نظمیں کہنا شروع کیں جومثنوی کے انداز میں تھیں۔ آزادا پنے زمانے کے بڑے دانشوراورنٹر نگار تھے۔ان کی نٹر میں شاعری کی شان تھی مگر ان کی شاعری شعریت ہے محروم تھی۔ حالی ان کے مقابلے میں ایک فطری شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی سل پر جتنا اثر حالی کا

ہوا، آزاد کا نہ ہوسکا۔ان دونوں کے معاصرین میں اور کوئی قابل ذکر شاعراس وقت تک ایبانہ تھا جواس تحریک سے متاثر ہوتا۔ حالی کچھ دیر بعد الا ہور سے دتی چلے گئے۔ یہاں سرسید احمر خال کی تعلیمی و اصلاحی تحریک سے بے حد متاثر ہوئے اور ان کی فر مائش پر ایک طویل نظم مدت و جزیا اسلام' لکھی جو' مسلت کِ حالی' کے نام سے مشہور ہے اور اُردوشاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھی ہے۔اردو میں یہیں سے مقصدی اور ملی شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔اس نظم کا اثر کئی نہ کی شکل میں آئے تک محسول کیا جا سکتا ہے۔

اُردوشاعری کا دامن اگر چلظم نے خالی نہ تھا اور دکن کے دَور میں بھی نظموں کا بڑا ذخیرہ ۔
جمع ہو گیا تھا مگر نیظمیس اپ موضوع اور مزاج کے اعتبار سے غزل ہی کی ایک شکل تھیں۔ البتہ
نظیرا کبرآ بادی مشخی تھے نظیرا کبرآ بادی ،حالی کے زمانے تک داحدنظم گوشاع تھے۔وہ طبقہ عوام
سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے طبقے کے وفادار تھے۔ انھیں کی زندگی ان کے پیش نظر رہتی تھی اور
انھیں کے مسائل ان کی شاعری کا موضوع تھے۔نظیر کے موضوعات اور اُن کی زبان چونکہ عوام
شقی اور شعر کی عام روش ہے ہی ہوئی تھی ،اس لیے انھیں اس تمام عرصے میں شاعرت لیے گیا۔
نظیر ، میر وسودا کے ہم عصر تھے مگر ان کی شاعری کا رشتہ آ زاداور حالی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ حالی
نظیر ، میر وسودا کے ہم عصر تھے مگر ان کی شاعری کا رشتہ آ زاداور حالی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ حالی
نظیر ، میر وسودا کے ہم عصر تھے مگر ان کی شاعری کا رشتہ آ زاداور حالی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ حالی
نظیر ، میر وسودا کے ہم عصر تھے مگر ان کی شاعری کا رشتہ آ زاداور حالی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ حالی
انھوں نے غزل کو بھی نظم سے قریب ترکر دیا۔

مولانا حالی کا انقال 31 دیمبر 1914ء کوہوا۔ اس وقت تک سرسیداحمد خال کی تحریک نصرف اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی بلکہ یہ پودا در خت بن چکا تھا اور پھل پھول رہا تھا۔ داغ کا انداز شعر دم تو ڑ چکا تھا۔ سرسید کی تحریک کی اور آزاد و حالی کی شعری تحریک اسلمیل میر تھی اور اکبرالی آبادی ایسے شاعروں کو بھی منظر عام پرلائی۔ یہ دونوں آزاد اور حالی کے ہم عصر تھے گرنگ شاعری کے قافلے میں بعد میں شریک ہوئے۔ اسلمیل میر تھی بچوں کی شاعری کے لیے بہت شاعری کے قافلے میں بعد میں شریک ہوئے۔ اسلمیل میر تھی بچوں کی شاعری کے لیے بہت مشہور ہوئے۔ ہر چند یہ انداز بھی نیا تھا تا ہم اس کے علاوہ انھوں نے اور بھی بہت کی نظمیس کھیں۔ حتی کہ آ زاد شاعری کے بانی میں حتی کہ آ زاد شاعری کے بانی

پیں آگر چہاں سلطے میں مولانا عبدالحلیم شرر کا نام بھی لیا جاتا ہے گر ناول بھاری میں ان کے شعری کارنا ہے یوں دب گئے ہیں کہ اب اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی ۔ اکبرال آبادی پیلے قدیم طرز کے فزل گو تھے ، پھر پچھٹی شاعری اور پچھ سسیّد کی تحریک ہے متاثر ہوکرا پنااندا بدل لیا اور مقصدی شاعری کی طرف متوجہ ہوئے ۔ اکبر نے محسوس کیا کہ سرسیّد کی تحریک کی انتہا بدل لیا اور مقصدی شاعری کی طرف متوجہ ہوئے ۔ اکبر نے محسوس کیا کہ سرسیّد کی تحریک کی انتہا پیندی مضرفایت ہوئی ہے۔ چنا نچہ اس کی روک تھام کا عزم کیا اور ایک زالا انداز نخن ایجاد کیا۔ انھوں نے بچیدہ مسائل کا علاج مزاح کی شیر بنی اور طنز کی نشتر یت کے ذریعے کرنے کی شانی۔ وہ اس بات سے پوری طرح آ گاہ تھے کہ بنی ہنی میں جو بات کہی جاتی ہے، وہ زیاد ، کام کر جاتی ہے۔ وہ نیاد ، وہ زیاد کیام کا بیشتر حصّہ طنز و مزاح پر مشتمل ہے اور یہی حصّہ زندہ ہے اور ندہ رہے گا۔

آ زاداور حالی کے لگائے ہوئے درخت کا سب سے اہم کھل اقبال کی شاعری ہے۔ آ زادی کی تح یکیں زوروشور سے چلنا شروع ہوگئ تھیں ۔قوم پرستی کا چرچا تھا۔انگریز کے خلاف ساست زور پکڑتی جار ہی تھی۔ اقبال بھی ان تحریکوں سے متاثر ہوئے اور دیگر ساس رہنماؤں کی طرح انھوں نے بھی ہندومسلم اتحاداور ہندوستانی قومیت کے ترانے لکھے مگرزیادہمذت نا گزری تھی کہ انھوں نے بورپ کا سفراختیار کیا۔اس دوران اُن پریہ انکشاف ہوا کہ قوم پرتی کا مغربی تقور، انسانیت کے لیے ہلاکت آفرین ہے اور یہ کہ اسلام انسانی معاشرے کا جوایک عالمگیرتھة ردے چکا ہے (جس کی بنیاد مساوات پر ہے) اگر اسے دوبارہ نافذ کیا جائے ، نو انسان تاہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنا نچہ واپسی پراقبال نے اپنے بدلے ہوئے نظریے ک تلقین بڑے شدّ و مدے شروع کی۔ اقبال مین وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو کی بھی عظیم شاعر میں ہونا ضروری ہیں۔ بڑے بڑے خشک مسائل میں اتی شیری پیدا کی کہ بایدوشابہ۔ اردوادب کی اب کا کی تاریخ میں وہ سب سے مؤثر شاع گزرے ہیں۔ ا قبال کے وہ جوان ہم عصر شاعرون میں سے جوشاعران سے متأثر ہور ہے تھان جی جوش مليح آباد ي النظ جالندهري، برخ ترائن چكبست ، تلوك چندمحروم، اسد ملتاني، امين حزير

یا لئوٹی ،محر دین فوق ، از صهبائی اور احسان دانش خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان سب پر اقبال کی مجمد دین فوق ، از صهبائی اور احسان دانش خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اختر شیرانی اقبال کی مجھاپ بہت گیری ہے۔ البتہ اختر شیرانی کی آ واز قدر سے مختلف تھی۔ رو مانی شاعری سے متاکز تھے۔

روہاں موسی استعمار کے اور نئی نظم اقبال کے ہاتھوں اپنے نقطہ عروج پر بہنچ گئی تھی۔

یر سبنظم کے شاعر تھے اور نئی نظم اقبال کے ہاتھوں اپنے نقطہ عروج پر بہنچ گئی تھی۔

غزل پر اقبال کا اثر بچھ کم نہ تھا۔ اقبال نے غزل کا بپر اتصور ہی بدل کرر کھ دیا تھا۔ انھوں نے

غزل پر اقبال کا اثر بچھ کم معت ودانائی شامل کردی۔

اورول کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے

بال جریل کی غزلیں شاہد ہیں کہ اس زمانے کے دیگر شعراکے ہاں بھی کہیں کہیں نئے زمانے کے نقاضے بھر پور انداز میں ملتے ہیں۔ ان میں حسرت موہانی، فانی بدایونی، اصغر ویڈوی، یاس بگانہ چنگیزی، جگر مراوآ بادی، عابد علی عابد، عبدالحمید عدم، فراق گور کھیوری اور حفظ ہوشیار پوری قابلِ ذکر ہیں۔

اقبال کا انقال 1938ء میں ہوا۔ 1936ء میں ایک نئ تحریک سامنے آئی، جے ترقی یہ تجریک کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کا پس منظر خالص سیاسی اور معافی تھا۔ اقبال گم شدہ اور فرٹے ہوئے رشتوں کو تلاش کرنے اور جوڑنے میں معروف رہے، یہ تحریک اپنی تمام اقد ارکو ان قدروں سے تبدیل کرنا چاہتی تھی جو انقلاب زوس (1917ء) نے دُنیا کو دی تھیں۔ اگر چہ ان کے نقوش بھی اقبال کی شاعری میں مل جاتے ہیں مگر بانداز دیگر۔ پُرانے شاعروں میں سے میں شامل کرلیا، جوش ملیح آبادی خاص طور سے میں شامل کرلیا، جوش ملیح آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

وہ نوجوان شاعر جنھوں نے اس تحریک کی روشی میں اپنے نی کو جلا بخشی ان میں فیض احمد فیض ، اسرار الحق مجاز ، مخدوم محی الدین ، ساحر لد صیا نوی ، احمد ندیم قاعمی ،ظہیر کاشمیری ، مصطفیٰ زیری اور عارف عبد المتین کے نام خصوصا قابل ذکر ہیں۔ اس تحریک نے اُردوشاعری کو نئے زادیوں سے روشناس کیا اور نئے نئے اسالیب متعارف کرائے۔

رقی پند ترکی کے متوازی 1939ء میں ایک اور ترکی کے جہم کیا جے صلفہ ارباب زوق کی ترکی کہاجا تا ہے۔ یہ بھی نئی شاعری کی دعوے دار تھی مگر اس کا نقط نظریہ تھا کہ موضوع خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے ابلاغ میں فن کی بنیا دی قد روں کا لحاظ نہ رکھا جائے، خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے ابلاغ میں فن کی بنیا دی قد روں کا لحاظ نہ رکھا جائے، بالٹر ہوجا تا ہے۔ یہ تحر یک بھی خالص لظم کی تحریک تھی اور اس میں مواد کے ساتھ ہیئت کے بالٹر ہوجا تا ہے۔ یہ تحریک خاص طور سے کئے ۔ اس تحریک سے جو شاعر وابستہ تھے ان میں تصد تی میں خالم اور رکھی امروہ وی تا بی صدیقی، مجید امجد، اختر الایمان، تا بش صدیقی، عزیز حامد مدنی، ضیا جالندھری، ظہیر کا شمیری، حبیب جالب اور رکھی امروہ وی خاص طور یہ قابل ذکر ہیں۔

غزل کو ابتدا میں ترقی پیند اور صلقهٔ ارباب ذوق دونوں تحریکیں رو گرتی رہیں مگر قیامِ
پاکستان کے بعد کچھا یسے حالات اور ایک فضا پیدا ہوگئی کہ غزل کو پھر سے اپنی شخت جانی کا ثبوت
فراہم کرنا پڑا اور رفتہ رفتہ غزل پھر شاعری کی فضا پر چھا گئی۔ سوائے ن م راشد کے بھی شاعر ، خواہ
کسی بھی دبستان ہے تعلق رکھتے تھے ، غزل کی طرف مائل ہوئے۔ میراجی اور مجید امجد خالص لظم
کے شاعر تھے مگر وہ بھی غزل کی زلفوں کے اسیر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔

قیام پاکستان کے بعد غزل کو پھر سے قار مین ادب کے دلوں کی دھڑکن بنانے میں جن شعرانے اس صنف کی خون جگر سے آبیاری کی ،ان میں انجم رومانی ، ناصر کاظمی ، ابن انشا، احمہ مختاق ،شہرت بخاری ،سلیم احمد ، بغیم صدیقی ،سیف الدین سیف ،سجاد باقر رضوی ،صوفی تبسیم ،منیر بیازی ،شہراداحمد، قتیل شفائی ،ظفرا قبال ،حن بھو پالی ، بحر انصاری ،ادا جعفری ،طفیل ہوشیار پوری ، ماغر صدیقی ،حن احسان ، بیدل حیدری ، تغویر سرا ، بخلیب جلالی ، جون ایلیا ، جمال احسانی ، نذیر قصراور مظفر وارثی شامل ہیں ۔غزل وقطم کے اس قافلے میں قدر سے بعد میں شامل ہوکراس سلیلے و الوں میں اخر حسین جعفری ،ظہور نظر ،احمد فراز ،منیر سیفی ، استقامت سے مزید آ کے بڑھانے والوں میں اخر حسین جعفری ،ظہور نظر ،احمد فراز ،منیر سیفی ، استقامت سے مزید آ کے بڑھانے والوں میں اخر حسین جعفری ،ظہور نظر ،احمد فراز ،منیر سیفی ، جیل یوسف ،شبئم قلیل ،کثور ناہید ،افتحار عارف ،غلام محمد قاصر ،عطاشاد ، تو صیف تبسم ، ریاض مجید ، پر وفیسر صدیتی شاہد ،خورشید بیک میلسو ی ،مرتضی برلاس ،حفیظ الرحمٰن اخسن ،عطاء الحق قائمی ، خالد شریف ، ڈاکٹر خورشید رضوی ،حمن نقوی ، نجیب احمد ، اسلم کولسری ،

# منتخب شعرى اصطلاحات

وہ لفظ ، جس کے کوئی خاص معنی کہی ملم یائی کے ماہروں یا کئی جماعت یا خاص اور اسلام مقرر کر لیے ہوں ، اصطلاح کہا تا ہے۔ جیے ' حدیث' کے لغوی معنی ' بات چیت' کے مشر کر لیے ہوں ، اصطلاح میں آ ں حضرت صلی اللّہ علیہ وآ لہ وسلم کے قول وفعل اور فر مان و حدیث کہتے ہیں۔ ای طرح نیز کے معنی '' کلھا ہوا'' کے جی لیکن طب کی اصطلاع میں '' نیز'' ہے مرادوہ پر چہ لیتے ہیں جس پر مریض کو دوا کیں گھھ کردیتے ہیں۔ دو مر لے لفقوں میں کمی نیز الناظ کے مجموعے کو خصوص یا اور کا میں استعال کرنا اصطلاح کہو ہوگا ہوں میں الناظ کے مجموعے کو خصوص یا اور کا حق بیں استعال کرنا اصطلاح کی مطلاح کا تعدق یا معنوں میں تھوڑی بہت نبست ضرور ہوتی ہے۔ چنا نچے ہم کہہ سے جی ہیں کہ کی اصطلاح کا تعدق یا معنوں میں تھوڑی بہت نبست ضرور ہوتی ہے۔ چنا نچے ہم کہہ سے جی ہیں کہ کی اصطلاح کا تعدق یا سے بہت نفرور ہوتی ہے۔ چنا نچے ہم کہ ہے سے جی گا اگر کسی اصطلاح کا تعدق یا سے ب

دنیا جرک زبانوں میں اصطلاحات کا و خرہ موجود ہے۔ لغات اور فرہ مگئیں ان ت جرک پڑی ہیں۔ جس طرح ضرب الا مثال طویل ترتج بات سے حاصل شدہ نتا کج ہوتے ہیں، جن کل صداقت کو سب لوگ شلیم کرتے ہیں، ای طرح اصطلاحات کو بھی زبانِ فعق سمجھا جا ہے اور ہر جگدان کے مرادی مغہوم کو شلیم کیا جن ۔ بیشتر اصطلاحات کے بارے میں وَنَ نہیں جانتا کہ یہ کیوں کر بنی ہیں اور کب سے مستعمل ہیں لیکن میضر ورہ کہ اصطلاحات بات میں زوراور حسن بیدا کرتی ہیں اور ان سے کلام کی تشرق خوب ہوتی ہے۔ اصطلاحات نصرف زبان کے ذخیرے میں اضافہ کرتی ہیں جگہ ہولئے والوں کی زبنی، تبذیبی، عاجی اور قرن اردوزبان بر چند بہت قد یم نہیں ہتا نہ اس اسطا مات ان نے ہ بہت زیادہ ہہ کول کے اردو میں عربی فاری ، مقائی زبانوں اور اعمرین کی اسطا مات زبان و بیان دان الله طرح حقد بن گئی ہیں کہ اب انھیں اردوادب کے نئیر سے میں مہرائی ہیں کہ اب انھیں اردوادب کے نئیر سے میں موالوں کی بہولت اور استفاد سے کے لیے انہی اصطاا مات علیم ہے ہیں جو میں اور انھاں کی بہولت اور استفاد سے کے لیے انہی اصطاا مات علیم ہیت ہیں جو کیر الاستعمال ہیں اور انھاری دائست میں جن کا بالعموم تعلق اردوا صناف ظم وہ ہے ہے۔ آغاز میں جونکہ اصناف نظم کا بیان ہے اس لیے پہلے اس سے متعلق اصطاا مات کا ذار کیا جائے کا میں کر جہاں اصناف نشر کا بیان ہے اس لیے پہلے اس سے متعلق اصطاا مات کا ذار کیا جائے کا درج کی کہاں اردوا صناف نشر سے متعلق اصطاا مات کا ذار کیا جائے کا درج کی دی کی میں گئے۔

معرع

لفظی معنی کواڑ (درداز ہے) کا ایک پٹ مراد ہے، آدھا شعر یا نصف بیت۔مصر یا معنی الفاظ پر مفتمل وہ سطر ہے کہ اگر نئر میں ہوتو فقرہ کہلا۔ ئے اورنظم میں بوتو مصر ع ہے۔ ہیں مثلاً: ہے مصرع اوّل جب کہ دوسرے کومصرع ٹانی کہتے ہیں۔مثلاً:

ع یارانِ تیز گام نے محمل کو جا لیا (مصرع اولی) ع ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے (مصرع ٹانی)

شعر يابيت

لفظی معنی بخن موزوں ، دوم صرعے جوایک وزن کے ہوں اور ایک خیال ظاہر کریں تووہ شعریا بیت ہے۔ مثلاً:

یارانِ تیزگام نے محمل کو جا لیا جم مجو نالہ جرس کارداں رہے داند بوے شوق سے من رہا تھا ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے قافيع بي زبان كالفظ ع- جس كا مطلب عم بيث بيث كرآ في والاياه في اصلى میں ہرشعرے آخر میں آنے والے ہم آواز وہم وزن الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یالفاظ اید میں ہرشعرے آخر میں آنے والے ہم آواز وہم وزن الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یالفاظ اید خاص ترتیب سے اصناف نظم میں مگر رآتے ہیں مگر معنوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جيے مرزاغالب كى يەمعروف غزل ملاحظه يجيحے:

آخر اس درد کی دوا کیا ہے ما الی به ماجرا کیا ہ کاش یوچھو کہ مُد عا کیا ہے ہم کواُن سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانے وفا کیا ہے ہاں بھلا کر بڑا بھلا ہوگا اور دَرویش کی صدا کیا ہے

دل نادال تحقی ہوا کیا ہے بم بین مثاق اور وه بیزاو میں بھی منھ میں زبان رکھتا ہوں

میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو بُرا کیا ہے اس غزل میں مُوا، دوا، ماجرا، مُد عا، وفا، صدااور بُراکے الفاظ قافیے کے طور برآئے ہیں۔

رديف

ردیف بھی عربی کالفظ ہے \_ لغوی معنی ہیں' گھوڑ ہے یا اونٹ پر سوار کے بیچیے بیٹھنے والا آدئ 'گراصطلاحِ شعر میں قافیے کے بعد آنے والے وہ لفظ یا الفاظ جو بھوں کے توں باربار دہرائے جائیں، ردیف کہلاتے ہیں۔جیما کہ مرزا غالب کی متذکرہ بالاغزل کی ردیف ''حالے'' -- ''کیا ہے''

ا بغوی معنی اطلوع ہونے کی جگہ اے ہیں مگر شعری اصطلاح میں کسی قصیدے یا غزل کے پہلے شعرکو،جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ وہم ردیف ہوں،مطلع کہتے ہیں۔ ای برج اوا اے لیل برے دال کی دوا کے لولی

من رطار

مسی انگی قصیرے، فرن یا فرن نمالنگم میں مطلع کے بعد آئے والا وہ مسمرہ میں کے بور آئے والا وہ مسمرہ میں کے وہوں مسمر مے بہم تفافیہ وہم رولیف ہوں ، (رولیف شروری نبیس ، قافیہ سروری ہے) میں مطلع مانی یاز یب مطلع بھی کہتے ہیں۔

منفع

انوی معنی ہیں ' قطع ہونے کی جگہ' مگر شعری اسطلاح میں ہیں قصیدے یا فرال کے میں شعرکو، جس میں شاعرا پنا تناص بھی لاتا ہے ، مقطع کہتے ہیں ۔ مثلاً:

مال ہے نایاب اور گا کہ جیں اکثر بے خبر
شہر میں کھولی ہے حالی نے دکال سب سے الگ

تا ہم اگر آخری شعر میں تناص استعال نہ ہوتو وہ قصید سے یا غزال کا آخری شعر گبلائے گا،
مظام نہیں ہوگا۔

N.

کی معلم نظم کا وہ حصہ جس میں کئی خیال یا واقعے کو ارادی طور پر بیان کیا جواور جس کے آخری مصرعے یا شعر قبل ازیں کہے گئے اشعار اور مصرعوں سے مختلف ہوں۔ ایسے ہر بند میں نظم کی نوعزے کے مطابق تین سے لے کر دس تک مصرعے ہو سکتے ہیں مثناً مربع کا ہر بند چھے مصرعوں پر مشمل ہوتا ہے۔ سات سات، اند چار مصرعوں ہم مصرعوں کے بند بھی ہوتے ہیں مگر ان کی روایت بہت کم رہی ہے۔ آٹھ آٹھ اور دس دس مصرعوں کے بند بھی ہوتے ہیں مگر ان کی روایت بہت کم رہی ہے۔

کلص و پختیراور فرضی نام ہے جس کو شاعر نظم میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اصل نام کا جزوجھی ہوسکتا ہے اور اس سے ہے کر بھی جیسے اسد اللّٰہ خااں غالب، فیض احمر فیش وغیرہ ۔ غالب کا نام اسد اللّٰہ تھا، انھوں نے اپنے لیے الگ سے غالب کا تخلص اختیار کیا جب و فیرہ ۔ غالب کا نام اسد اللّٰہ تھا، انھوں نے اپنے کے الگ سے غالب کا تخلص اختیار کیا جب کرفیض احمد فیض نے اپنے نام ہی کے ایک حقے کو تخلص کے طور پر استعمال کر لیا۔ بیشتر شاعر اپنا میں استعمال کرتے ہیں۔ مقطع کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ مقطع کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ و بیسپ بات سے کہ فاری کے علاوہ و نیا کے کسی اور اوب میں تخلص کی رسم نہیں ہے۔ اردو میں یہ دوایت فاری کے تو سطے آئی ہے۔

بياض

بیاض ہمرادوہ ڈائری یا نوٹ بک ہے جس میں شاعر یا دواشت کے لیے اپنا کلام یا متخب اشعار درج کرتا ہے۔ نواب حامظی خال رشک کا شعر ہے:

باندھا جو خاکساری و افتادگی کا حال متے جس بیاض میں بیسب اشعار، گریزی

ويوان

اصطلاح میں دیوان کی شاعر کی تخلیقات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں حروف مجبی کے اعتبارے ردیف وار کلام شامل کیا جاتا ہے۔ اشاعت سے پہلے جو چیز بیاض ہے، اشاعت کے بعد وہی چیز دیوان ہے۔ دیوان کی جمع دوادین ہے۔

كليات

اردو میں 'کلیات' کالفظ بطور واحد متعمل ہے۔کلیات وہ شعری مجموعہ ہے جس میں کسی شاعر کاکل کلام جمع کر کے شائع کردیا جاتا ہے۔ جسے فیض احرفیض نے اپنے تمام مجموعوں کو یکجا کر کے ''نسخ ہائے وفا' کے نام سے اپنی زندگی ہی میں شائع کر دیا تھا۔ ''کلیات

الیات میر' سی میر کے چھے کے چھے دواوین کو یکجا کر دیا گیا ہے جبکہ' کلیات نظمیات میر' میں میر کی غزلیات کے علاوہ ان کی باتی تمام اصناف پرمشمل کلام شامل ہے۔ ای میر' میں میر کی غزلیات سے علاوہ اوین ہیں جن کو یکجا کر کے کلیات سرت کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔

من کره

تذکرہ کے لغوی معنی'' ذکر کیا گیا، یا دواشت یا سرگزشت' کے بیں مگر اصطلاح میں تذکرہ ایک کتاب کو کہتے ہیں جس میں شاعروں کا حال لکھا جائے۔ بعض ناقدین نے میر تقی میر کی'' فات الشعرا'' کو ابتدائی تذکروں میں اہم ترین اور مولا نامجم حسین آزاد کی''آب حیات''کواردو تذکرہ نویسی کا اولین نقش شار کیا ہے۔

محاوره

دویا ، یا الفاظ کا ایسا مجموعہ ؛ جس سے حقیقی کی بجائے مجازی معنی مراد نیے جائیں ، تواسے محاورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبز باع دکھانا ، آئکھ دکھانا ، آئکھ دکھانا ، آئکھ درکھانا ، آئکھ کی دراللّہ ہونا۔ روزم و

ای بول جال کانام ہے جوخاص اہلِ زبان استعال کرتے ہیں کین روزمزہ میں اتفاظ کے استعال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اوروہ الفاظ اپنے لغوی معنی دیتے ہیں۔ اس میں قیاس کو بنائیس بلکہ ماعت پر دارو مدار ہے۔ مثال کے طور پر ، انیس ہیں کے فرق کو ہم ہیں اکیس کا فرق اور دوچار ہاتھ کو دوپا نجی ہاتھ نہیں کہ سکتے۔ فرق اور دوچار ہاتھ کو دوپا نجی ہاتھ نہیں کہ سکتے۔

ضرب معنی ہیں بیان کرنا اور مثل کے معنی ہیں مثال ۔ضرب المثل کے معنی ہوئے اسے معنی ہوئے اسے کر بیان اللہ عام نہیں ، خاص ہوتی ہیں اور مثل کے چند الفاظ میں ایک پیرن کہانی ، ایک ۔ قضے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے جنھیں ان جیسے کسی موقع پر دہرایا جاتا

ج و و بندالفا نالن یا پر در ک ماراقامه و بن میں آباتا ہے۔ سنر بالمثل کوروو میں انباوت بھی انباوت بھی انباوت بھی انباوت کی درویہ ایسا نہیں جس میں سنر بالمثل کاروان نہ بھی کہتے ہیں۔ و نیا کی کوئی قوم یا قوموں کا کوئی درویہ ایسا نہیں جس میں سنر بالامثال کاذفیر و بور اردوز بان پونکہ بہت می زبانوں سے مل کر بنی ہاس کیے اس میں سنر بالامثال کاذفیر و بور اردوز بان پونکہ بہت می زبانوں سے مل کر بنی ہا اس میں سنر بانوں سے زیادہ ہے۔

7.00

تا یخ کے افوی معنی ہیں: اشارہ کرنا۔ادب کی اصطلاح میں کلام میں کی مشہور تقے، واقع ہمنے کے افوی معنی ہیں۔مثلاً پیشعم واقع ہمنے مقام، داستان یاردایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔مثلاً پیشعم ملاحظہ کیجے:

حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری آنچه خوبال جمه دارند تو تنبا داری

اس دل آویز شعر میں حسن یوست، حضرت یوست کی طرف اشارہ ہے جو حسن وزیبائی میں لاٹانی تھے۔ دم میسی ، حضرت میسی کی طرف اشارہ ہے جو لاعلاج بیاروں کو شفا بخشتے اور سن مردہ میں جان ڈال دیتے تھے۔ ای طرح ید بیضا، حضرت موئ کے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے جو بچپن میں انگارہ اٹھانے ہے جل گیا تھا مگر خدا تعالیٰ نے اس جلے ہوئے ہاتھ میں بطویہ می بطویہ میں انگارہ اٹھا کہ جب آ ہا س ہاتھ کو بغل میں دے کر باہر نکا لتے تو وہ سورج کی طرح روثن ہوجا تا اور آئکھوں میں چکا چوند آ نے گئی تھی۔

اردو زبان میں اُن گنت تلمیحات مستعمل ہیں۔ مثلاً: آتشِ نمرود، کو وِ طور، اورنگِ سلیمان،آبِ حیات، صبر ایوب، ابنِ مریم، خیبرشکن وغیرہ۔

بندش

فاری لفظ ہے اور بُستن کا حاصل مصدر ہے جس کے معنی گانٹھ یا گرہ کے ہیں۔اس کے ایک دوسرے معنی سونے یا جاندی پر خاص طریقے سے نقش کرنا کے بھی ہیں گر اصطلاح میں ندش ہے مرادا لفائل کی اسٹ کی تھے۔ ان اور ان اور ان کی سے اور الفائل کی اسٹ کی ہے۔ ان میں اور الفائل کی ان سے ا ندش الفائل کی ایک اور ان کی سے الفائل کی ایک اور ان کی کی ان ک

ره ال المان المان

بندش الفاط الله عن نے مگوں کے الم انہیں شام بی الله کا ہے آئش مرشع ساز کا

تحت اللفظ

الغوق من جي حرف بير فرانى كروه من الدان جي المائة على المواق على المواق على المواق على المواق الموا

تثير

- E 400 1.

جب کی چیز کو گوسی مشتر کے صفت یا صفات کی بنا پر نیز اس کی کیفیت اور صورت حال کو مخت یا صفات کی بنا پر نیز اس کی کیفیت اور صورت حال کو مخت کے لیے کسی دو سری چیز کی ما نند قر ارد یا جا تا ہے تو اے علم بیان کی اصطلاع میں تشبید کہتے ہیں ، محاور ہے کی طرح تشبید کو بھی زبان کا زبور تمجما جا تا ہے اور اس کا استعمال سے کلام میں حسن اور خو کی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً میر تقی میر کا پیشعر ملاحظہ سے جے نام میں کی استعمال سے کھا کے سیکھا ہے کہ ملاحظہ سے جات کے سیکھا ہے کہ محل کی نیم خوابی سے اس کی آنگھوں کی نیم خوابی سے

# اس شعر میں کلی کے کم کم تھلنے کو آئھوں کی نیم خوابی کے مشابر قرار دیا گیا ہے۔

استعاره

استعارہ لفظ مستعارے نکلا ہے۔جس کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔اصطلاح میں جب کسی چیز یا مخص سے صفات ادھار لی جا کیں ، انھیں استعارہ کہا جاتا ہے۔ دومثالیں ملاحظہ ہوں:

الف۔ مال کہتی ہے: میرا جائی آ

ب- کسٹیرک آمدے کدن کانپ رہاہے

میلی مثال میں ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بیٹا نہیں کہتی۔ دوسری مثال میں جرأت وہمت کے پیکر حضرت عباس علم دار "کوشیر کہا گیا ہے کین ان کا فدکورنہیں۔

چنانچیکی لفظ کوحقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعال کرنا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تثبیہ کا تعلق ہوتو علم بیان کی اصطلاح میں اے استعاره کہتے ہیں۔

مجازمرسل

جہ کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعال ہو کہ اس میں تثبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہوتو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں قواعد دانوں نے اس کی ہیں سے زیادہ صور تیس گئوائی ہیں جن میں کل بول کر جزو، ماضی و مستقبل بول کر حال اور ظرف بول کر مظر دف مراد لیناوغیرہ زیادہ اہم ہیں۔

كنابيه

کنا پہلغت میں پوشیدہ بات کو کہتے ہیں گرعلم بیان کی اصطلاح میں ایسے کلے کو کہتے ہیں جس سے غیر حقیقی معنی مراد ہوں اور اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو بھی جائز ہوں۔ آمر، آمدن معدرے حاصل معدر ہے، معنی ہیں آئے گے آثاریا آئے کی خرے ہا ختی، بے تکلفی اور بناوٹ سے پاک بغیر آگلف اور بناوٹ کے جو بات خود بہ خود ول میں پیدا ہو، اے اصطلاح میں آمد کہتے ہیں جیسے ''ان کی شاعری کا عجب حال تھا، جہاں آئی بندکی اور آمد شروع ہوگئی، مضامین برس پڑے۔''

ו פננ

آورد، آمد کی ضد ہے۔ مفہوم ہے محنت اور کوشش سے بات کرنا اور تکلف سے شعر
کہنا۔ جب شاعر ارادی طور پر فکر سخن کرے اور شعر کہنے کے بعد اس کے لفظ و بیان اور
ترتیب و تنظیم پرخوب غور وخوض اور اسے صاف، روال اور بہتر پیرائے میں ڈھالنے کی سعی
کرے توبیہ آورد ہے۔ روایت کے برخلاف مولا نا حالی نے بڑی بحث و تحیص کے بعد آورو
کو آمد پر ترجیح دی ہے۔

ابتذال

ابتذال کے لغوی معنی ہیں پامالی ،عمومیت ، کمینہ بن یا اخلاتی پستی گرشاعری میں ایسے رکیک، بازاری ، عامیانہ، فرسودہ ،فخش اور پامال مضامین کا جو جمالیاتی لطافت برگراں گزرتے ہوں ،اظہار واستعال ابتذال کے زمرے میں آتا ہے۔

اماطير

اساطیر، عربی کا لفظ اور اُسطورہ کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہیں قضہ، کہانی، بات، افسانہ، کہاوت یا داستان مرقد یم الایام سے چلے آتے قضوں، کہانیوں افسانوں اور دیوی دیاؤں سے متعلق آٹار کواساطیر، دیو مالا یا علم الاصنام کہتے ہیں۔ اس ضمن میں یونانی، مصری اور ہندی دیو مالا کو بہت اہمی دشتوں سے متعلق ایک مرب اہمی دشتوں سے متعلق ایک ایسا مطالعہ ہے جس نے علم الانسان کے علاوہ جدید ادب اور نفسیات پر گہر ہے

#### نقوش مرت کے ہیں۔

إبهام كے لغوى معنى ميں يوشيده كهنا يا كھل كربيان نه كرنا يا عدم وضاحت يا اشتياه كر ادب کی اصطلاح میں سعی ابلاغ کی ناکامی کو ابہام کہاجاتا ہے بعنی جب کوئی شاعریاادیں ابی بات قارئین یا سامعین تک پہنچانا جا ہتا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ الفاظ سے کام لیتا ہے اگر اس کے الفاظ خاص معنوں کے ابلاغ میں کا میاب نہ ہو تکیس اور وہ اپنے مفہوم کو واضح نہ کر سکے تو کہاجائے گاکشعر یا عبارت میں ابہام ہے۔فنکار کی اینے موضوع بر کم زورگرفت،الفاظ کی غلطرت تيب،فكروخيال كى پيچيدگى،غير مانوس يا جنبي استعاروں اور علامتوں كا استعال يا تجربے كافقدان،اس كے عام اساب بنتے ہیں۔

#### بلاغت

بلاغت کے لغوی معنی میں بلند پروازی، عالی د ماغی اور خوش بیانی۔ بلاغت کا تعلق مضامین ومعانی سے اور فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے۔جس طرح معنی کواس کے لفظ سے جدا نہیں کیا جاسکتا ،ای طرح بلاغت اور فصاحت کو بھی دوعلیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ فصاحت، بلاغت کالازمی جزواور بلاغت، فصاحت کی اگلی منزل ہے۔ فصاحت کے بغیر کوئی کلام بلیغ نہیں ہوسکتا۔ حب موقع گفتگو کرنااورعلم بیان کی صدوں کو چھو لیما بلاغت کے زمرے مين تا ہے۔اساتذہ كے كلام سے يددوتين مثاليس ملاحظہ يجيے:

کیا جانے کم بخت نے کیا ہم یہ کیا تحر جو بات نہ تھی مانے کی مان گئے ہم زبال یہ بار ضرایا! یہ کس کا نام آیا غالب كرمير ع الطق نے بوت مرى زبال كے ليے لاکھ دیے کا ایک دیا ہے داغ دل بے آرزو دیا تو نے

تغیین تغیین کا مادہ' بھنی' ہے۔ تضمین کے لغوی معنی ہیں ضامن کرنا۔اصطلاح میں کسی شاعر کے مصرعے یا شعرکوا ہے کلام میں داخل یا چہاں کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ مرزا غالب کا یہ معروف شعردیکھیے جس میں بڑی خوبی سے تضمین کی گئی ہے۔
عالب اپنا سے عقیدہ ہے بقول نامخ

"آ ب بے بہرہ ہے، جو معتقد میر نہیں''

آ فاتیت

نظم یا نٹر میں ایسے حقائق ومعاملات کو پیش کرنا جن کا تعلق پوری دنیا ہے ہو، آفاقیت کہلاتا ہے۔ جس شاعر یا ادیب کے جس فن پارے میں بیخصوصیت پائی جائے، وہ آفاقیت کا مال ہوگا۔ مثال کے طور پر مرزاغالب کے بید دوشعر ملاحظہ سیجیے، ان شعروں میں انسانی جذبوں اور حمالیاتی اظہار ہے جو جغرافیائی حدود سے نکل کرکل نوع انسانی کی زیمانی کرتا نظر آتا ہے:

رنج سے خوگر ہوا انسال تو مٹ جاتا ہے رنج مظلیں مجھ پر بڑیں اتنی کہ آسال ہو گئیں

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پہدم نکلے بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

المائيت

ایما کے لغوی معنی عند میہ ، غمزہ یا رمز واشارہ کے ہیں۔اصطلاح شعر کی رُوے کلام میں انعات دواردات قلبی پرمخن فکری اشارے دے کرآ کے بڑھنا ایمائیت ہے لیکن میاشارے کنائے اس قدر تعلیہ پرداز ہوتے ہیں کہ تربیت یافتہ ذہمن کا خرمن خیال بھڑک اشتا

ہاور بردہ شعور پر بیان واقعہ کا بورانقشہ اجرآتا ہے۔مثلاً بیشعر ملاحظہ کیجے: گر کرے ایما ذرا وہ سے ناز طائف ہے خانہ ہوں اہلی تجاز ونیا بھر کی عظیم شاعری میں ایمائیت اپنی پوری قوت کے ساتھ کارفر ماہے۔اردوشعن س مائے میں خصوصاً غزل رموز وایمائیت کی خاصیت کی بناپررو نے اوّل سے لائق توجہاور مقبول رین صف تحن رہی ہے۔جدید شاع بھی این کلام میں ایمائیت سے کام لیتے ہیں۔

فارجت

خارجیت ، داخلیت کی ضد ہے۔ خارجیت کے معنی ظاہر داری اور ظاہر یری کے ہیں۔ اولی اصطلاح میں خار جیت کامفہوم یہ ہے کہ کلام میں ظاہری حسن و جمال کے بیان، سرایا نگاری اورمجوب کے خدوخال کی تصویر کشی پرزیادہ زور دیا جائے۔خار جیت دراصل بیرون بنی ہے اور بالعموم سے اصطلاح دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے استعال کی جاتی ہے۔

واخليت

وا فلیت، فارجیت کی ضد ہے۔ دا فلیت کے معنی باطنی اور داخلی کیفیات کے ہیں۔ كلام ميں قلبى واردات، نازك احساسات اورلطيف جذبات كوپيش كرنا داخليت كے زمرے میں آتا ہے۔جس طرح فارجیت دبتان لکھنؤ کی عمومی خصوصیت ہے، دا خلیت دبتان ونی کی خصوصیت مجمی جاتی ہے۔خواجہ میر در ذ، میرتقی میر، بہا درشاہ ظفر، اصغر، جگر، حالی، اقبال ادر فیض کی شاعری کابر احته داخلیت کاعکاس ہے۔

الیاشعر جواس قدرآ سان لفظول میں کہا جائے کہاس سے زیادہ آسان کہنا دشوار ہو۔ مير كايشعم ملاحظه يجحے: رات محفل میں تری ہم بھی کھڑے نے پنے پنے مسی تھڑے کہ اس کے ماتی میں تری ہم بھی کھڑے کے باتی میں تری ہوا کے ماتی مرزاغالب کی تمام کی تمام خزل ،جس کامطلع ہے:

دل ناداں کچے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہا متنع کی عمدہ مثال ہے۔

رمائيت

رجائیت، رجابہ معنی امید کا دائی سے سفع میں امید د آر دومندی، زندگی ہے میت اور زندگی کے مثبت رو ایوں کا بیان کرنا رجائیت کہلا تا ہے اور یہ قنوطیت کا متفاد لفظ ہے۔ علامہ اقبال کی پوری شاعری رجائیت کی حامل ہے کیول کہ انھوں نے نہ صرف اپنے کلام کے ذریع قعر ذات میں بڑی ہوئی قوم کو باہر نکالا بلکہ انھیں تا بنا کے متفقبل کی نوید دے کر داویمل پرگامزان کیا۔ اس ضمن میں ان کی نظمیں : شع وشاعر ، طلوع اسلام ، نضر راہ اور مسجد قرطبہ بطور فاص ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

قنوطيت

تنوطیت کا مادہ تنوط ہے، جس کے لغوی معنی ما یوی اور ناامید ہونا کے ہیں۔ نظم ونٹر میں ایے خیالات پیش کرنا جن سے زندگی کے تاریک پہلوسا منے آئیں اور انسان پر مایوی اور ناامیدی کا غلبہ ہو جائے تو اوب کی اصطلاح میں اس کیفیت کا نام تنوطیت ہے۔ اردوشاعری میں میر تقی میر، ناصر کاظمی اور فانی بدایونی کے ہاں تنوطیت واضح طور پرنظر آتی ہے۔

كالسيكيت

کلاسک لاطین لفظ Classis ہے جس کے لغوی معنی قدیم ، اعلیٰ درجے کا میں افغان لفظ کا ، متند اور مسلم الثبوت ہیں۔ کلاسکے کی بنیاد تقلید پر ہے کیوں کہ کلاسکیت پرانے روایتی

دائروں کی امیر ہے۔ مولا ہ حالی کے زیانے تک کی شاعری کو کلا یکی شاعری تصور کیا جاتا ہے۔

نظر میں سرستید احمد خال اور ان کے رفقا نے اپنی نگارشات میں کلا یکی اصولوں کو مقدم جانا ہے۔

اعلی اولی معیارات رکھنے والا اوب کلا سیک کہلا تا ہے۔ بعض نقادانِ فن نے موضوع ،اسلوب
اور فنکار کی شخصیت کو کلاسیک کی خصوصیات قر اردیا ہے۔

### رومانويت

رو مانویت انسان کی لاشعور کی کیفیت کے ایک خاص اظہار کا نام ہے۔ یہ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبہ کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کا عمل ہے جس کے متعدد زاوی اور مخلف جہتیں ہو سکتی ہیں۔ شعر وادب میں رو مانویت الامحدود احساسات اور ماورائیت کے اظہار کا رویہ ہے۔ فرانسی مفکر روسو کی اس عظیم آواز کو رو مانویت کا مطلع کہا جاتا ہے: ''انسان آزاد بیدا ہوا ہے گر جہاں دیکھووہ پا بدزنجیر ہے۔'' چنا نچے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رو مانویت کا سیکیت کا روعمل ہے کیوں کہ کلاسکیت اشیا کو صدود میں رکھتی ہے جب کہ رو مانویت لامحدود کی متلاثی ہے۔کلاسکیت عقل ودانش اور فنم وادراک کی قائل ہے جب کہ رو مانویت جذبہ ولگن کی سرمتی کا نام ہے۔کلاسکیت اضول پرتی ،توازن ، تنا سب ، تنظیم اور تر تیب سکھاتی ہے جب کہ رو مانویت ان سب کے فلاف صاعقہ بردوش بعنوت پر اکساتی ہے۔ ادب میں رو مانویت کی اصطلاح ایے فن فلاف صاعقہ بردوش بعنوت پر اکساتی ہے۔ ادب میں رو مانویت کی اور عبارت آزائی کا فلیہ ہوتا ہے۔

علامت/علامتيت

کسی لفظ کولغوی معنول کے بجائے مجازی معنوں میں استعال کرنا علامتیت کہلاتا ہے۔ اردوشاعری خصوصاً صنف غزل علائم درموز کی زبان ہے۔اردو کلا یکی شاعری میں گل وبلبل، شمع و پروانہ، کلشن و ویرانہ، بہار وخزاں، دارورس، آشیاں وقض، بادہ و جام، قطرہ و دریا وغیر و ملاتیں قدیم زمانے سے استعال ہور ہی ہیں۔ علامہ اقبال نے اینے اظہار مطالب کے لیے ملاتیں مقاب، تنودی اور موسن میں مرجہ ثابین، عقاب، تنجیک، عشق، عقل وخرد، لالد، خورشید، ملتب بیضا، خودی اور موسن میں مرجہ ثابین، عقاب، تنجیک عطور پر پہند کیا۔ جدید علامتی شاعری میں فیض اور راشد کا نام خاص بیے الفاظ کو علامت کے طور پر پہند کیا۔ جدید علامتی شاعری میں فیض اور راشد کا نام خاص بیے الفاظ کو علامت کے طور پر پہند کیا۔ جدید علامتی شاعری میں فیض اور راشد کا نام خاص بیے الفاظ کو علامت کے مغربی نقاد کا کہنا ہجا ہے کہ:

"علامتیں ماعری میں ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ان سے نصرف اس میں زور پیدا ہوتا ہے بلکہ دواس کو پہلودار بنا کراس میں حس بھی پیدا کردیتی ہیں۔'
میں زور پیدا ہوتا ہے بلکہ دواس کو پہلودار بنا کراس میں حس بھی پیدا کردیتی ہیں۔'
ماعری میں علامتوں کا استعال لازمی امر ہے۔ ہر چند نثر میں بھی علامتوں کا استعال
کی جاتا ہے۔ لیکن بہت کم۔ مثال کے طور پر انتظار حسین کے بچھا فسانوں میں کتا ، مکھی ، بندر
اور مظہر الاسلام کے گھوڑ او غیرہ کی علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں جو انسان کے اعلیٰ رہے ہے گر
مانے کی علامتیں ہیں۔

#### ماورائيت

مادرائیت کی اصطلاح کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہیں۔ ایک معنی یہ ہیں کہ ہمارے نجربات سے مادرائی ایک حقیقت موجود ہے جو ہمارے دائر ہ فہم دادراک میں نہیں سماعتی۔ اس کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسانی ذہن تجربات کی حدود سے مادرا ہوکران تجربوں کو منظم کرتا ہے ادراس کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ گردو پیش کے مادی حقائق سے ماورا ایک اعلیٰ حقیقت کا وجود ہے۔

غرابت

غرابت کالفظ غربت سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی اجبنی ، نا مانوس یا عجیب اور انو کھا ہونا کے ہیں۔ادب کی اصطلاح میں نظم ونثر میں نا مانوس اور اجبنی الفاظ ومحادیات کا استعمال فرابت کہلاتا ہے جوزبان دانی کاعیب شار ہوتا ہے۔

أكسيت

زئی پیارگدکاایک پھول ہے جس کی مشابہت آ کھے ہے۔"حود، پی ہر ہرادار

سوسوجان نے فداہونا''زکسیت ہے۔ یعنی خودہی محب ،خودہی محبوب، گویا بقول مرزاغالب: آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیشِ نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں

ا پی بی ذات میں اس قدر کھو جانا کہ کی کو خاطر میں نہ لا ناز کسیت ہے جوایک نفیان بیاری ہے۔ انگریزی میں اے Narcissum کہتے ہیں اور Narcissism کی

اصطلاح ای نکلی ہے جس کامفہوم مجھنے کے لیے ایک یونانی دیو مالا کا جاننا ضروری ہے:

روایت ہے کہ نارس ایک نہایت خوبھورت شخص تھا۔ پھولوں کی دیوی اس کی مجت میں گرفتار ہوگئی مگر نارس نے غرور حسن میں اس کی محبت کوٹھکرا دیا۔ پھولوں کی دیوی نے ایک بڑے دیوتازیس (Zeus) سے مدد کی درخواست کی جنانچہ مارسس ایک شفاف ندی میں اپنا عکس دیکھ کر ایبا فریفتہ ہو آگا کہ ایس نے وہیں ڈیرہ جمالیا اور زندگی بھرمحویت کے عالم میں اپنا حسن وجمال آئینہ آب میں دیکھ اور دیکھ دیکھ کر گھاتا رہا۔ جب نارسس مرگیا تو ای ندی کے کنار بے زئرس کا ایک پھول آگ آیا جوشوق دیدار کا مظیم تھا۔

ظاہر ہے زمس کا پھول فضامیں یونہی تک رہا ہوتا ہے جیسے چیرت ومحویت کے عالم میں حسن وجمال کا نظارہ کررہا ہو۔ اس سے ماہرین نفسیات نے خود پبندی اور حبّ ذات کے لیے زکسیت کی اصطلاح وضع کی ہے۔

یوں تو نرکسیت ہر شاعر میں ہوتی ہے جے شاعران تعلی کا نام دیا جا سکتا ہے گراس کا اظہار وہ بڑے سلیقے سے کرتا ہے گرجن لوگوں میں اس کا غلبہ کچھزیادہ ہی ہوتا ہے تو وہ نفیاتی بیاری کے ذُمرے میں آتا ہے۔

تعقيرلفظى

تعقید کے معنی ہیں گرہ دینایا پوشیدہ بات کہنا علم معانی کی اضطلاح میں قاعدے کے خلاف لفظوں کا آگے پیچھے کر دینا جس سے معنی سجھنے میں کسی قدر دقت ہو،اس کو تعقیدِ لفظی کہتے ہیں۔ تعقید لفظی کا شارشاعری کے معائب میں کیا جاتا ہے۔

تعقيرمعنوى

تعقید معنوی سے بے کہ کی خاص افظ ہے شاعر کی مراد کچھ ہوا در کیل استعمال میں وہ افظ ہے جھا در معنی دے رہا ہو۔ تعقید معنوی بھی معائب بخن میں ہا اور اگر بیعیب حدہ بڑھ جائے تو طبع لطیف پر گرال گزرتا ہے۔

بقول مسرور:

تعقید کلام میں جہاں ہوتی ہے سامع کی طبیعت پہ گرال ہوتی ہے سامع کی طبیعت پہ گرال ہوتی ہے بیعیب بعض اوقات اساتذہ کے ہاں بھی اس قدر نمایاں نظر آتا ہے کہ ذوق سلیم پر گرال گزرتا ہے مثلاً مرزاعالب کا پیشعرو یکھیے:

لیتا، نه اگر دل شمیس دینا، کوئی دم چین کرتا، جو نه مرتا، کوئی دن آه و فغال اور

تغزل

ال لطیف جو ہر کا نام ہے جو غزل میں حسن وزیبائی بیدا کرتا ہے۔اس کے اجزائے ترکیمی میں جذبہ و خیال کے ساتھ ساتھ بیرائے بیان کے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہارے دوست ابوالا عجاز حفیظ صدیقی تغزل کے بیان میں لکھتے ہیں:

تغزل کالفظ چونکہ غزل ہی ہے مشتق ہاں لیے اس کے مفہوم کو بیجھنے کے لیے غزل کی تعریف کو بیکھنے کے لیے غزل کی تعریف کو بھی مدِ نظرر کھنا ضروری ہے۔

معامله بندي

معامله کے لغوی معنی میں کام کاج ، کاروبار ، لین دین ، ټول وقر اریام داورعورت کے فجی

24.0

واقعات وغيره مرزاغالب في كيا خوب كها ب

کھلٹا کی پہ کیوں مرے دل کا معاملہ شعروں کے امتخاب نے رسوا کیا مجھے

بندی کے معنی ہیں باندھنا یا نظم کرنا لیکن اوب کی اصطلاح میں عشق کے ذرضی وئی واقعات کوشاعری میں پیش کرنا معاملہ بندی ہے۔ اردو کے کلا سیکی دور میں نامخ، جرائت، انشا، مومن، داغ اور حسرت موہانی کے ہاں معاملہ بندی کے کافی آٹٹار موجود ہیں۔ یادر ہے کہ معاملہ بندی کافی آٹٹار موجود ہیں۔ یادر ہے کہ معاملہ بندی کاتعلق فقط عشق مجازی ہے۔

بيت الغزل

کسی بھی غزل کا وہ شعر جوفکر واسلوب کے اعتبار سے سب شعروں سے عمدہ ہو۔ کسی غزل کا کون ساشع عمدہ ترین ہے، اس کا انحصار سننے یا پڑھنے والے کے ذوقِ سلیم پر ہے۔ تاریخ گوئی

تاریخ گوئی شاعری کاوہ فن ہے جن میں کسی واقعہ کوا سے الفاظ میں ظاہر کیا جاتا ہے جن کے اعداد بھراب بھل جوڑنے سے زمانہ وقوع ظاہر ہوجاتا ہے مثلاً ''اردوکا نادرلغت' نور اللغات کی تالیف کی تاریخ ہے جس سے 1917ء نکلتے ہیں۔ تاریخ گوئی کا دارو مدار عربی کے حروف ابجد پر ہے۔ ان 28 حروف کو مندرجہ ذیل آٹھ کھوں میں جمع کر کے اعداد قراردیا گیا ہے۔

| كلمن         | على         | 398             | ا . کبد     |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| كالمن        | 542         | 290             | اب ج و      |
| 50 40 30 20  | 10 9 8      | 765<br>قرشت     | معفص        |
| ص ظ غ        | ئن          | قرشت            | العائد الم  |
| 1000 000 000 | 700 600 500 | 400 300 200 100 | 90 80 70 60 |

اس قامدے ہے شعر یام صرع یا افظ یا قط بیٹ یا انگارے لیے سی واقع ہے کا سال وقوع کا سال کے تابیل کے ت

تاریخ دفات ای کی جو پویٹھ کوئی حالی کہدود کہ "بوا خاتر اردو کے اوے کا"

p1328

ای طرح" ظفری تاریخی تامیخی تامیخی تامیخی ای ہے۔ حمل ہے ( تا = 900 + ن = 80 + ر = 200 + خ = 200 + ك = 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 20

تنظیع کے لغوی معنی'' نگڑ ہے گڑ ہے کرنا'' کے ہیں لیکن اصطلاح شعر میں اس ہے مراد دونن لیا جاتا ہے جس کے ذریعے کمی شعر کے نگڑ ہے گڑ ہے کر کے اس کے عروضی ارکان کی شاخت کی جاتی ہے۔ جیسے میر زاغالب کا شعر ہے:

اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے برا جامِ سِفال اچھا ہے فاعلاتی، فعلاتی، فعلان یہ دیحر رمل ہے۔ یا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا نیکھی دھوپ تم گھنا سایہ کی تعظیمی:فاعلاتی، مفعولی، فعلن ہے۔

فى البديهة كوئى

کی کیفیت میں موقع کی مناسبت سے ذہانت اور حاضر جوالی سے برگل کوئی شعر کہنا فن البدیہہ گوئی کے ذمرے میں آتا ہے۔ فی البدیہہ گوئی کا ملکہ خداداد ہے۔ مولا ناظفر علی خال میں منعت بدرخداتم موجود تھے۔ وہ مقے کا ایک کش لگاتے اور ساتھ ہی ایک شعر کہددیتے تھے۔

بديد دوريس ملكه قدرت نے جعفر بلوچ كودد بعت كرركھا تھا۔

غيرمنقوط

شاعری میں فقط ایے حروف اور کلمات کا استعمال جن میں نقطے نہ آتے ہوں ۔ شنیہ ہے کہ اکبراعظم کے ایک درباری شاعرفیضی نے ''سواطع الکلام'' کے نام سے فاری میں قرآن مجید کی غیر منقوط تغیر لکھی تھی۔

میرزار نع سودا کے بارے میں بھی شنید ہے کہ اس نے اپنے ہم عصر شاعر مکندلال فدوی لا ہوری کی ایک ایک ہجو کھی جو بے نقط تھی۔ شاید'' بے نقط سنانا' محاورہ یہیں سے بنا ہے۔ میرانیس کی ہے بے نقط رباعی ملاحظہ بجیجے:

اعدا کو حرام کا مال ملا کت کو اسد الله کا لال ملا والله کلاه میر مرور جوئے کر فاللہ کا رومال ملا کلیہ معمومہ کا رومال ملا

علم بديع

بریع کے لغوی معنی نادر، انو کھایائی چیز کے ہیں مگر اصطلاح میں علم بدیع اس علم کو کہتے ہیں جس سے تحسین و تزئین کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی دونشمیں ہیں: صنائع لفظی دصنائع معنوی یعنی لفظوں کے لحاظ سے اور معنوں کے اعتبار سے نکات اور باریکیاں بیان کرنا۔ صنائع لفظی دصنائع معنوی کی تفصیل کا بیان سر دست ہمارا موضوع نہیں، چر بھی ہم ذیل میں ان کی چند معروف اقسام بیان کے دیتے ہیں:

( - صنعتِ تضاد اگر کی شعر میں ایک دوسرے کے متضاد لفظ استعمال کیے جائیں تو اسے صنعتِ تضاد کا نام دیں گے مثلاً: مری قدر کر اے زمین عنی! کہ بات میں تھے آتاں کر ویا زمین اور آتان متضاوالفانلین ۔

\_ مندت ایهام

ایہام کے لغوی معنی وہم میں ڈ النایا ہم اٹا کے ہیں۔صعب ایہام ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں،ایک قریب کے،دوسرے بعید کے مشکلم بعید کے معنی مراد لے مثلاً:

شب جو منجد میں جا مجینے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے (مومن) ''خداخداکر'ک' کےایک معنی تو خداکویا دکرنا ہےاور دوسرے معنی ہیں بڑی مشکل ہے۔

> یہاں شاعر کی مراددوسرے معنوں ہے ہے۔ ج-صنعت لف ونشر

صعب لف ونشر کالم میں حسن وخو بی کا باعث ہے۔ لف کے معنی ہیں لیسٹنا اور نشر کے معنی ہیں پیسٹنا اور نشر کے معنی ہیں پیسٹنا اور نشر کے معنی ہیں پیسٹنا کے چیز وں کا ذکر کیا جائے۔ جائے اور پھر انھی چیز وں سے مناسبت اور تعلق رکھنے والی چیز وں کا ذکر بھی کیا جائے۔ پہلے جز دکا نام لف اور دوسرے کا نام نشر ہوگا۔ لف ونشر کی تین صور تیس ہیں ۔ فرشر میں افراد فرمی ہیں ۔ فرشر میں افراد فرمی ہیں ۔ فرشر میں افراد فرمی ہیں ۔ فرمی ہیں ہیں ۔ فرمی ہیں ہیں ۔ فرمی ہیں ہیں ۔ فرمی ہیں ہیں ۔ فرمی ہیں ہیں ۔ فرمی ہیں

لف ونشرم رتب، لف ونشر غير مرتب، لف ونشر معكوس

لف ونشر معکوس کی مثال ہے ہے:

ایک سب آگ، ایک سب پانی دیده و دل عذاب بین دونون (درد)

د-صنعتِ مراعات النظير

مراعات النظير اس صنعت كارى كا نام ہے جس كے ذريع كلام ميں ايے الفاظ لائے جاتے ہيں جوا يك ہي جوا يك ہي اللہ علا حظم كيجيے:

غبار آلودہ رنگ ونب میں بال و پر تیرے وُ اے مرغِ حرم! اڑنے سے پہلے پر فشال ہوجا غبار، آلودہ، بال، پر، مرغ اور اڑنا کے الفاظ میں خاص تناسب ہے۔ ہ۔ صنعتِ حسنِ تعلیل

شاعری کی الیم صنعت ہے جس میں شاعرا یک الیم چیز کو کمی چیز کی علت (وجه) زمن کر الیم ایک چیز کو کمی چیز کی علت (وجه) زمن کر الیم ہوتی مگراس پر بادر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مثل میں شعردیکھیے:

پیای جو تھی سپاہِ خدا تین رات کی ساحل سے سر پنگتی تھیں موجیں فرات کی دریائے فرات کی دریائے فرات کی موجیں ساحل سے اس لیے سرنہیں پنگتی تھیں کہ انھیں سپاہِ خدا کاغم تھا بلکہ بیتومظیر قدرت ہے کہ موجیس ساحل ہے نگراتی ہیں۔

#### **@@**

## اصنافينظم

اوب (Literature) کیا ہے؟ دنیا بھر کے ادبوں اور ناقد وں نے اس لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے سلسے میں بے شار کا وشیس کی ہیں۔ اس کی آسان تریف ہیں ہے کہ اپنے خیالات واحساسات اور افکار کے باسلیقہ اظہار کا نام ادب ہے۔ حس طرح کا نئات میں انسانوں کو دو بردی قسموں (مرداور عورت) میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ای طرح دنیا بھر کا ادب بھی بالعوم دو صول میں منقسم ہے: لظم (Poetry)، ننز (Prose)، نز (Prose) میں استعال ہونے والے الفاظ ومحاورات یا میں استعال ہونے والے الفاظ ومحاورات یا تراکیب و اصطلاحات موزوں طریقے ہے کی خاص سانچ یا آ ہنگ میں ڈھلے ڈھلائے ہوئے ہیں۔ جب کہ نیز میں بھی الفاظ معنویت کے حامل تو ہوتے ہیں لیکن وہ کی خاص دزن، ہوئے ہیں۔ جب کہ نیز میں بھی الفاظ معنویت کے حامل تو ہوتے ہیں لیکن وہ کی خاص دزن، آ ہنگ یا بچ کے پابند نہیں ہونے ۔ دوسر لفظوں میں ہے بھی کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کے موتیوں

کوفاص تر تیب اور نمونے کا از یوں میں برونے کا نام شاعری اور موتیوں کو کئی گفسوس سانچیا موزونیت یا پابندی کے بغیر صفح ، قرطاس پر سجانے کا نام نثر ہے لیکن واضح رہے کہ بیموزونیت موزونیت یا پابندی کی نہیں ہوتی بلکہ اس میں مفہوم اور فکر و خیال کے بیان کا بھی ایک خاص محف الفاظ اور اوز ان کی نہیں ہوتی بلکہ اس می معروف مفکر نار تھر و پ فرائی کا کہنا ہے کہ:

میں جو جو د ہوتا ہے ۔ فرانس کے معروف مفکر نار تھر و پ فرائی کا کہنا ہے کہ:

میں جو بیان کی شاعری کو بیجھنے کے لیے دوز بانوں کا آنا ضروری ہے:

میں وہ شاعری ہوئی ہے۔

وہ زبان ، جس میں وہ شاعری ہوئی ہے۔

وہ زبان ، جس میں وہ شاعری ہوئی ہے۔

شاعری کی زبان میں شعری اصطلاحات، شعری روایات، علم بیان، علم بدیع اور شاعری کے امکانات سب کچھشامل ہوتا ہے۔ یہ بھی یادر ہے کہ شاعری زبان، فکر وخیال اور اوزان کے مناسب تال میل سے وجود میں آتی ہے۔ ان میں ہے کی چی کلام کو شاعری کے درجے سے ساقط کر ویتی ہے۔ مثال کے طور پراگر محض الفاظ کی موزونیت کا نام شاعری کے درجے سے ساقط کر ویتی ہے۔ مثال کے طور پراگر محض الفاظ کی موزونیت کا نام شاعری ہوتا تو مُن ہوتا تو مُن ہوتا تو مُن وجی کی تخیل آفرین، مولا نامجر حسین آتا اوراگر شاعری کے لیے صرف نازک خیالی کا ہونا شرط ہوتا تو ملا وجہی کی تخیل آفرین، مولا نامجر حسین آزاد کی خیال آرائی، رجب علی بیک سرور کی قافیہ پیائی، مختار مسعود کالطف بیان اور واصف علی واصف خیال آرائی، رجب علی بیگ سرور کی قافیہ پیائی، مختار مسعود کالطف بیان اور واصف علی واصف کو حسن تکام بھی یقینا شاعری کے درجے میں شار ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ اوزان و بحور اور قافیہ ردیف ہے مزین عبارت، حسن خیال ہے محروی کی بنا پر اور ادیوں کے مجز نما افکارا پی تمام تر دین عبارت، حسن خیال ہے محروی کی بنا پر اور ادیوں کے مجز نما افکارا پی تمام ترکی کے سبب شاعری سے مختلف چیزیں لطاف وزن اور بحرے بے نیازی کے سبب شاعری سے مختلف چیزیں لطاف وز اکت کے باوصف وزن اور بحرے بے نیازی کے سبب شاعری سے مختلف چیزیں

شردع شردع شروع میں انسانوں اور تہذیبوں کی طرح ادب بھی سادہ تھا اور اس کا محض ایک میں رخ تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی نزاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس کی جہتیں اور مینئیں بھی معین ہوتی چلی گئیں۔ آج ہم ادب کے دونوں بڑے حضوں (نظم ونٹر) کی دونوں تسموں کو میرزیلی اصناف میں تقسیم کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اصناف نظم کو عام طور پر دو حیثیتوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اصناف نظم کو عام طور پر دو حیثیتوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اصناف نظم کو عام طور پر دو حیثیتوں سے تقسیم کیا جاتا ہے:

(الف) موضوعاتی لحاظے

(ب) مینی اعتبارے

(الف) موضوعاتی لحاظ ہے: حمد، مناجات، نعت، منقبت، قصیدہ، جبو، غزل، م ٹیہ، شہرآ شوب، واسوخت، ریختی ،تحریف (پیروڈی)،تضمین، گیت، کانی ،نخرید، سپرا اور خصتی وغیرہ

(ب) جيئتي المتباري

مثنوی، رباعی، قطعه، مستط مجنس، مسدس، ترکیب بند، ترجیع بند، مستزاد، نظم معزی، آزادنظم، نثری نظم، سانیٹ، ہائیکو، دوہا، بارہ ماسه، ماہیا، نظمانے وغیرہ۔



# اصناف نظم (بالخاظ موضوع)

R

جرع بی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف کرنا کے بیں۔اصطاا ن بین نہر

ہر علی اشعار مراد لیے جاتے ہیں ، جن میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف یا ثنا ہوں جدید دور شاعری میں میصنف محض تعریف تک محدود نبیس رہی بلکدا ہواس میں بیان کی کئی ہو۔ جدید دور شاعری میں میصنف محض تعریف تک محدود نبیس رہی بلکدا ہواس میں شعرانے اپنے انداز میں اللّٰہ باری تعالیٰ کی صفات ،عظمت ، قدرت ، تو حید کے رنگارنگ مفامین بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مغفرت ، دعا ،طلب اور شکوہ کے نئے نئے اسالیب مفامین بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مغفرت ، دعا ،طلب اور شکوہ کے نئے نئے اسالیب مفامین بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کردیا ہے۔

جہاں تک حمر کے لیے استعال ہونے والی ہیئت کا تعلق ہے، شروع شروع میں اس کے لیے مثنوی، رہائی یا مسدس کی ہیئیا ت استعال کی گئیں لیکن رفتہ رفتہ ہر ہیئت کا سانچا ہے فید آنا چلا گیا اور اب بیغزل، قطعہ خی کہ آزاد نظم کی ہیئیات میں بھی بڑی رغبت اور کا میابی کے ساتھ کھی جارہی ہے۔

عام طور پرمندرجه ذیل صفات کی حامل حمد کواچھی اور کامیاب حمد میں شار کیاجاتا ہے:

- حمراتی ہی بااثر ہوگی ، جتناشاعر کا خلوص ، جذبہ اور عشق خالص اور عاجز اند ہوگا۔
  - حمر کا زبان شُسته، پا کیزه اور بلیغ ہونی جا ہے۔
- حمين شاعر كالهجيمؤدب اورمنكسرانه مونا جائي، جس مين گتافي كا شائبة تك نه
  - ہو۔اگرشکوہ بھی ہوتواس ہے محبت کی مہک آتی ہو۔
- الله پاک کوبٹرک سب سے زیادہ ٹا بیند ہے، اس لیے حمد اور زندگی میں اس سے ممکن دامن بچانا چاہیے۔

یہ صنف دنیا کی ہر زبان میں اتن ہی قدیم ہے، جتنی خود دہ زبان یا اس زبان کی تاریخ اردوشاعری جتنی پرانی ہے۔ شاعری اردوشاعری جتنی پرانی ہے۔ شاعری کے قدیم دور سے لے کے آج تک تقریباً ہر شاعر کے مجموعہ کلام کا آغاز تمد سے ہوتا ہے۔ ٹی کہ بہت سے غیر سلم شعرانے بھی اپنی مثنو یوں اور شعری مجموعوں کا آغاز تمد باری تعالی سے کیا ہے۔ ہم کا آغاز بھی اردوشاعری کی طرح دکن سے ہوتا ہے، جہال دکن کے فرمال رواقلی قطب شاہ اور جبی کے ہاں حمد کے عمدہ نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ بعد کے شعرامیں خواجہ میر درد، انیس، غالب، وجبی کے ہاں حمد کے عمدہ نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ بعد کے شعرامیں خواجہ میر درد، انیس، غالب، اس عیل میر شمی، اکبراللہ آبادی، حالی، اقبال، امیر مینائی، داغ دہلوی، مولا ناظفر علی خال، باقی صدیقی، مارنے عبدالمین، عاص صدیقی، منیر نیازی، ساغر صدیقی، یز دانی جالند هری، فیم صدیقی، عارف عبدالمین، عاص کرنالی جسین فراتی ، جعفر بلوچ، نارا کبرآبادی، ڈاکٹر خورشیدرضوی اور نذیر قیصرو غیرہ کے ہال حمد کے بیشار نمونے ملے ہیں۔ چند شعرا کانمونہ کلام ملاحظہ بجیجے:

میرورد ارض و سا کہاں تیری وسعت کو پاسکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو ساسکے

حالی کامل ہے جو ازل ہے، وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا

اکبرالد آبادی الف، ب، ت، پڑھ کے میں بیہ جانا الف، الله ہے اور ماموا بت

ا قبال تیرے عشق کی انتبا چاہتا ہوں مری سادگی دکھے، کیا چاہتا ہوں امِرِ مِنانَى الأمرا كُول ہے، المِل أَ بِي كُول جائے تجے، المِال أَ بِي

راغ یہاں جی فردوہاں جی فردیس تی افساتی ا کہیں ہم نے پاپیانہ ہو گزان کا میں

موانا محر ملی جو ہر تو حید تو یہ ہے کہ خدا حر میں کہدوے یہ اور مالی کے خدا حر میں کہدوے ہے ہے دے خدا حر میں کہدوے ہے ہے ہے د

باقی مدیق تو قادر مطلق ہے کی وصف ہے کیا کم اقتصاد ہے کا کہ آگے کرے اک بندہ ناچیز رقم کیا

مزیازی جرم آدم نے کیا اور نسلِ آدم کو سزا کاٹا ہوں عمر بحر میں نے جو بویا نہیں

ٹارا کبرآبادی میں کب ہے ہتھ میں کامہ لیے کھڑا ہوں ٹکر اگر یہ زخم بھی ہوتا تو بجر کیا ہوتا

عنائے اپنی قدرت سے زمین و آساں تو نے درت سے زمین و آساں تو نے درت سے جمیں کیا کیا نشاں تونے درکھائے اپنی قدرت سے جمیں کیا کیا نشاں تونے

اورمولانا ظفر علی خال کی درج ذیل حمر بھی ملاحظہ کیجیے۔اس حمر کے بیشتر شعرلوگوں کی المائوں پر چرمے ہوئے ہیں:

## فمتان ازل كاساتي

بینچنا ہے ہر آک میاش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا گرائی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی ووئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا ہر آک ذرہ فضا کا داستاں اس کی ساتا ہے ہر آک جھوٹکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیام اس کا میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈ نے نکلوں مرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا مرایا معصیت میں ہوں، سرایا مغفرت دہ ہے مرایا معصیت میں ہوں، سرایا مغفرت دہ ہے خطا کوثی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا خطا کوثی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا خطا کوثی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا خطا کوثی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا



## مناجات

مناجات کانفوی معنی کی جم راز و نیاز گهنا کی جی مگر اصطلاع میں مناجات الی ظم

و کہتے ہیں جس میں خداکی آخر بیف کے ساتھ ساتھ اپنی ما جزی وفر وی فلا ہر کرے و ما اور التج

می جائے ۔ حمد اور مناجات میں معنوی طور پر بیوفرق ہے کہ حمد میں خداتی لی تی بیزائی بیان کی

جاتی ہے لیکن مناجات میں عام طور پر دعائیہ یا التجائید انداز ہوتا ہے لینی مناجات میں بندہ اپنے

پروردگار سے بچھ طلب کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کی مناجات کا یہ عمرز بان زوخاص و عام ہے:

پروردگار سے بچھ طلب کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کی مناجات کا یہ عمرز بان زوخاص و عام ہے:

یا رب ول مسلم کو وہ زندہ تمنا دے

جو قلب کو گر ما دے، جو روح کو ترثیا دے

علامہ اقبال کی نظم '' بیچ کی دعا''تمام طلبہ کو از بر ہے۔ بینظم بھی مناجات ہے۔ اس

لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری

مرے اللہ! برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو، اُس راہ پہ چلانا مجھ کو جعفر بلوچ کی ایک مناجات بہ عنوان''مناجات بہ بارگاہِ قاضی الحاجات' سے پیشعر

بحي ملاحظه يجيج:

ہمیں سلیقۂ اصلاح حال دے یا رب! شدید بیاس ہے، آبِ ذُلّال دے یا رب!

 منا رہے ہیں ہمیں وشمنان ویں مل کر مارے سرے بلائیں سے ٹال دے یا رب! يم آئے فيل، ابائل بھيج پم ايے ہمیں بثارت رفع وبال دے یا رب! فا یذر ہو باطل ماری ہیت سے ہم اہل دیں کو وہ جاہ و جلال وے یا رب! كال سے تو بدل دے عادى كا بش كو ہمیں تو نثو و نمائے ہلال دے یا رب! ہو جس سے اور فزول اعتبار لوح و قلم ہمیں وہ روشنی حال و قال دے یا رب! مولا ناظفر على خال كى مناجات سے ايك دوشعر ملاحظه يجيے: الى برق غيرت كى تؤب جھ كوعطا كر دے! جھ آتش زیریا کوساتھ ہی آتش نوا کر دے! وياعِم الرتونة وماتهاس كمل بهي مو كرثرباليس للانسان إلا ما سعى كرد\_!



نعت عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی تعریف کرنا کے بیں، کیکن اصطلاعاً یہ افظ ہے، جس کے معنی تعریف کرنا کے بیں، کیکن اصطلاعاً یہ افظ ہدت کا تاریخی معاملہ ہے، اس کا آغاز آپ کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ آج تک پورے ٹزک واحت مام کے ساتھ جاری

دنیا کی پہلی نعت کا سہرا حضرت خدیج ؓ کے پچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے س ہے۔معروف ہے کہ جب آپ پر غار حرامیں پہلی وی نازل ہوئی تو آپ نہایت گھرائے ہوئے، پینے میں شرابور گھر تشریف لائے۔ ساری صورتِ حال معلوم ہونے پر حفزت فدیجہ نے آپ کوسلی دی اوران کے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل نے نہ صرف آپ کواللہ کا آخری پنیبر ہونے کی بشارت دی بلکہ تیرہ اشعار پرمشمل ایک خوبصورت نعت بھی کہی، جوآج بھی محفوظ ہے۔اس کے بے شار زبانوں میں منظوم ومنثور تراجم بھی ہو چکے ہیں۔علاوہ ازیں حفرت حتان بن ثابت نے آپ کی خواہش پر اسلامی مقاصد کے فروغ اور سرت طلیہ کے والے سے شاعری کی ۔ بلکہ ای کمال کی بنا پر انھیں منبر رسول پر بیٹھنے کی سعادت ہی نصیب ہوئی۔ پھر حضرت کعب بن زہیر"، فتح ملہ کے بعد خود چل کر حضور کی خدم سے مانٹر ہوئے، ماتھ ایک طویل نعتبہ قصیدہ لکھ کر لائے۔ وہیں انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔ آب کوان کے تبول اسلام کی بے حد خوشی ہوئی۔ان کے نعتیہ قصیدے سے متاثر ہوکر اپنی عادر مبارک بھی عنایت کی۔ان کے علاوہ عربی ادب میں نعت کے حوالے ہے مصری شاعر ابوعبداللہ محمد بن زیدالمعروف بہ بوصری کا نام بھی خاصامعتر ہے۔ بالخصوص ان کا تصنیف کردہ تصیدہ بردہ کی زبانوں میں ترجمہ ہو کر قبولیت کا شرف حاصل کر چکا ہے۔علاوہ ازیں شیخ سعدی کی ،جو کہ فاری زبان کے شاعر ہیں، یو بی نعت بھی زبان زدعام ہے۔ ندند الدفران المعالم المعالم المعالم المعالم الدفران المعالم المعالم

حمد اور نعت کی طرح اس کا آغاز بھی دکن سے ہوتا ہے۔ دکن کے دیگر شعرانے جی حب استطاعت اس صنف میں طبع آز مائی کی ہے۔ یہی حال شالی ہندوستان کے اردوشعرا کا بھی ہے۔ان شعرامیں خواجہ میر درد بھن کا کوردی ،امیر مینائی اوراصغر گونڈوی وغیر ہم کے نام اہم ہیں۔مولانا الطاف حسین حالی وہ شاعر ہیں جنھوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نعت کے میدان میں بھی کئی جدتیں پیدا کیں۔ان کی معروف زمانے نظم ،''مدّ و جزرا سلام''،المعروف به "مدى مالى" توصيف بيمبر مالين كالمحوت اندازاي اندرسموے موے بال کے علاوہ بھی ان کی نعتیں دککش اسلوب اور نیا آ ہنگ لیے ہوئے ہیں۔ پھر حالی کے سپے محب اور پیرو ڈ اکٹر علامہ محمد اقبال کے کلام میں بھی دُب رسول مَثَافِیْنِ آئی کی اور منفر دتھوریں دکھائی دیت ہیں۔ای طرح مولا ناظفر علی خال کی نعیش بھی زبان زیوام دخواص کا درجہ حاصل کر چکی میں۔ دیگرنعت گوشعرا میں حفیظ جالندهری، احسان دانش، ماہرالقادری، احمد رضا بریلوی، محشر رسول عمری، نعیم صدیق ،عبدالعزیز خالد، بهزادلکھنوی، امین گیلانی، اقبال عظیم، حفیظ تائب، احدنديم قائمي منظفر دار ثي ، حافظ لدهيانوي ، اعظم چشتي ، محر على ظهوري محن نفوي ، صديق شام ، جعفر بلوج، حفیظ الرخمٰن احسن، یعقوب پرواز اور ڈاکٹر خورشیدرضوی کے نام بے صداہم ہیں۔

جدید شعرامیں اختر شار مشامین عبائی اوشد نیم ، عود مثانی اور شامد ای خوبسرہ بست و فی سر رہے میں ۔ اس طرح مندو شعرامیں ویا نظر نیم ، بینی ناتھ آزاد، ہم نی پزنداختر ، طابع پیشاد شن برشاد کشن ، سکھے شعرامیں کنور مہندر نکھ بیدی اور میسائی شعرامیں نذریقید و غیر ہے ہاں نہتی پرشاد کشن ، سکھے شعرامیں کنور مہندر نکھ بیدی اور میسائی شعرامیں نذریقید و غیر ہے ہاں نہتی کام کے عمرہ نمو نے ملتے ہیں ۔ ذیل میس مختلف زمانوں کے چندشعراک نعتیہ اشعاری نہیں مثالیس درج کی جار ہی ہیں:

زباں پہ بار خدایا! یہ کس کا نام آیا کمیر نطق نے بوے مری زباں کے لیے

مولا ناالطاف حسين حالى:

مرزااسدالله خال غالب:

اے خاصۂ خاصان زعل وقت رعا ہے اُمت پہ ری آ کے عجب وقت بڑا ہے

علّامها قيال:

خبر ملی ہے معراج مصطفی ہے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں لوح بھی تُو، قلم بھی تُو، تیرا دجود الکتاب گنبد آ گبینہ رنگ تیرے محط میں حباب قوت عشق ہے ہر بہت کو بالا کر دے دہر میں اہم محمد ہے اُجالا کر دے مسل کسن یوسف، دم عینی، ید بینا داری مسل یوسف، دم عینی، ید بینا داری آخیہ خوباں ہمہ دارند، تو تنہا داری

سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سِحانی سلام اے فرِ موجودات، فرِ نوعِ انسانی حفيظ جالندهري:

وہ شمع اجالا جس نے کیا چالیس برس تک ماروں میں اک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے در باروں میں اک روز جھلکنے وں میں خواجہ کیٹر ب کی چوکھٹ پر نہیں سکتا خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

ظفر على خاك:

سلام أس پر كہ جس نے بادشائى ميں نقيرى كى اللام أس پر كہ جس نے بادشائى ميں نقيرى كى

مولانام برالقادري:

د تے بہتم کی خیرات ماحول کو، ہم کو در کار ہے روثی یا نی ا ایک ٹیریں جھلک مایک فوریں ڈلک متلخ دتاریک ہے ذندگی انی ا

حفظ تائب:

پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم بھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا

احدنديم قامى:

ایا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے اعظم چشتی:

تیرے پینام کی جدت نہیں کھلی اس پر ایک مت سے ہے اُمت کی نگد زنگ آلود ۋاكىرخورشىدرضوى:

3 00 91

" de 18"

(6)

عايد الله المال طالب مر الم الله المال في المال من المال الله على المال الله على المال الله

ت اهال

وہ نبیال میں رصت لقب پائے والا میادی فریوں کی یہ اللہ والا مصیبت میں فیروں کے کام آنے والا مصیبت میں فیروں کے کام آنے والا وہ اپنی پرائے کا فم کھائے والا فقیروں کا بچا، ضعفوں کا آبادی قتیروں کا بچا، ضعفوں کا آبادی تیموں کا وائی، خلاموں کا موثی اور والان گلفر علی خاال کی ایک فعت کے پیشعر بھی زبان زوغاص و مام ہیں ۔ ول جس سے زندہ ہے، وہ تمنا شمیس تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں، وہ دیا تسمیس تو ہو سب بچھے تمھارے واسطے پیدا کیا عمیا سب بی تھوں کی خابہ اولی شمیس تو ہو سب خاتیوں کی خابہ اولی شمیس تو ہو

گرتے ہوؤں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار یثرب و بطحا شخصیں تو ہو دنیا میں رحمتِ دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر ، وہ تنہا شخصیں تو ہو



## منقبت

منقبت عربی زبان کالفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف، تو صیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری، ہنریا برائی کے ہیں، منقبت کی جمع مناقب ہے۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مرادایی نظم ہے جس میں صحابہ کرام ، اولیائے عظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کے جائیں۔

قدیم اردوشاعری کی روایت رہی ہے کہ خدااور رسول مَنْ اللّٰهِ الله علام الله علام کی شان و فضیلت اور نیکوکارول کی سیرت وعظمت کے مضامین بیان کیے جاتے تھے۔اردوزبان کے قدیم شعرامیں سب سے مقدم سلطان قلی قطب شاہ کے کلام میں حمد ونعت کے بعد منقبت کا کائی حقہ شامل ہے۔ بعد از ال سود ااور میر نے تواتر کے ساتھ نہ ہی جوش میں لبرین ہوکر منقبت میں متعدد قصائد لکھے ہیں۔ منقبت کے حوالے سے انشا اللّٰه خال انشاکا نام بھی خاصا اہم ہے جھول نے اس صنف میں زیادہ زور طبع صرف کیا اور خلفائے راشدین کے علاوہ ایک تصیدہ بارہ اماموں کی منقبت میں لکھا:

انثا بس آگے کھ تو لکھ وصف دوازدہ امام خاصہ جھول کے چاکراں آتش و بادو آب و خاک انثانے ایک بے نقط منقبت بھی لکھی ،جس کا مطلع ہے: بلاؤ مردد آن مرد کو بر کام که دل کو آگ لگا کر بوا برا آرام

منتبت میں نظیر اکبر آبادی، میر انیس، مرزا دیر، میرزا غالب، امیر مینائی، احمد رضا بر یلوی، مین کا کوروی اور جعفر بلوچ کے نام شامل میں نظیرا کبر آبادی کے کلیات میں حضرت علی کا معجز ہ، مناقب شیر خدا، مدرج پنجتن، نظیر روضۂ حضرت علیم چشتی پر، علی کی منقبت، حضرت کروگنج بخش، گرونا عک شاہ وغیرہ شامل ہیں۔ جن کے اقتباس یہاں درج کرنا مختل ہے البتہ یہاں میرزا غالب کی'' فی المنقبت' سے چند شعر درج کیے جاتے ہیں جو مضرت علیٰ کی شان میں کھے گئے ہیں:

وہر، بُر جلوہ کمتائی معثوق نہیں ہم کہال ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خور بیں

مظهر فيفِ خدا، جان و دل خم رسُلٌ قبلهُ آلِ نيّ، كعبهُ ايجادِ يقين

جلوہ پرداز ہو نقشِ قدم اُس کا جس جا وہ کفِ خاک ہے ، ناموسِ دو عالم کی امیں

جسم اطہر کو بڑے دوشِ پیمبر منبر نامِ نامی کو ترے ناصیۂ عرشِ تکیں

کس سے ہو مکتی ہے مذاحی مدورِح فدا
کس سے ہو مکتی ہے آ رائشِ فردوسِ بریں!
محن کاکوردی کی ایک منقبت بعنوان 'آل واصحابِ خیرالانام' سے بیے چند شعر ملاحظہ سیجیے:

ابو بجرائی اور کار

ابو بجرائی اور کار

عرائی افغی اور کار

عرائی اور کار

معمائے امرار تیفی بری

معمائے امرار تیفی بری

خی جلوہ عثمان عالی مقام

انیس چیمبر علیہ السلام

علی شیر یزدان و عالی وقار

ید اللّٰہ اور قبضے میں ذوالفقار

ید اللّٰہ اور قبضے میں ذوالفقار

کا آخری شعرے:

پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ایی مناقب ہیں جن کو پڑھ کرروحانی سکون مُیٹر آتا ہے۔ جعفر بلوچ کے کلام کا کچھ صنہ بھی منقبت کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے مجموع ''برسبیلِ بخن'' میں '' حضرت ابو کم صدیق'''' سیدی عمر فاروقِ اعظم'''' جنابِ ذوالنورین'''' بابِ مدینۃ العلم''اور''یاحین'' کے عنوان سے نظمیں شامل ہیں جوانھوں نے مزمی جوش وجذ بہسے سرشار ہو کرکھی ہیں۔



# قصيره

ادبیاتِ مشرق میں قصیدے کو' شہنشاہِ اقلیمِ ادب' کی حیثیت حاصل ہے اور اس کی تاریخ آئی ہی قدیم ہے جتنی انسانی قوت ویائی کی تاریخ ،جس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں گراس بات کا گمان کرلینا کہ قصیدہ عربی نژاداور خالصتا عربی النسل ہے، کچھ خلط نہیں اور

حتی ہے ہی ہے کہ مربی شاعری کی ابتدا بھی تصیدہ ہی ہوئی اوراس نے عرب میں نشود فلما پائی اور ترتی کے تمام مدارج طے کرتا ہوا موجودہ تصیدے کی شکل میں متشکل ہوا۔ خود لفظ میں متشکل ہوا۔ خود لفظ میں۔ چونکہ اس صف میں شاعر پودال ہے جو'' قصد'' ہے مشتق ہے جس کے لغوی معیٰ ''ارادہ کرنا'' کے ہیں۔ چونکہ اس صف میں شاعر پچھ فاص مقاصد کے پیش نظراراد ڈ جذبات ہے معمورایوی پیل کا زور لگا کر اشعار کہتا ہے، اس لیے اس صف کو تصیدہ کہا جانے لگا۔ عرب میں زمانہ جائی کا زور لگا کر اشعار کہتا ہے، اس لیے اس صف کو تصیدہ کہا جانے لگا۔ عرب میں زمانہ جائیس اور اعتیٰ کے نام شامل تیں۔ ان دونوں شاعروں کا زمانہ سرور کا نمات کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ ان میں سے اعتیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے کلام کے اس قدر والا وشیدا نظر کی نارج کے اس قدر والا وشیدا اگر کسی کی مدح کر دیتا تو ممدوح لوگوں میں نہایت ذی وقار سمجھا جانے لگتا اور اگر وہ کسی کی نام شام ان کا جینا دو بھر ہو جاتا۔ قدیم عرب میں شعرا کی بہت قدر ومنزلت نئے۔ مولانا حالی'' مقدمہ شعروشاعری'' میں رقم طراز ہیں:

"عرب میں شاعر قوم کی آبر و سمجھا جاتا تھا۔ جب کی قبیلے میں کوئی شخص شاعری میں متاز
ہوتا تھا تو اور قبیلوں کے لوگ اس قبیلے کو آ کر مبارک بادد ہے تھے اور سب ل کرخوشیاں
کرتے تھے۔ قبیلے کی عور تیں اپنے بیاہ کے زیور پہن پہن کر آتی تھیں اور فخر بیا شعار کا تی
تھیں کہ ہم میں ایسا شخص پیدا ہوا جو تمام قبیلے کی تاک رکھنے والا ، ان کے نسب اور ذبان کی
عفاظت کرنے والا ہے۔ "

ظهودا سلام ہے ہل مکہ معظمہ کے قرب وجوار میں 'نوق العکاظ' کے موقع پرلوگ دور النا ہے کشاں کشاں تصیدہ گوشعرا کو سننے کے لیے جوق در جوق آتے تھے، جس کسی شاعر کا تمیدہ اور النا ہے کشاں کشاں تصیدہ گوشعرا کو سننے کے لیے جوق در جوق آتے تھے، جس کسی شاعر کا تمیدہ اور النا ہے خانہ کعبہ کی ویوار پرلئا کے جانے کا شرف واعز از حاصل ہوتا۔ حتی کر جب مکتہ فتح ہوا تو اس وقت خانہ کعبہ کی ویواروں پرسات تصائد آ ویختہ تھے جن کو تاریخ کے میں النا مالی کہ دور آیا تو عرب شعرا، جنھیں اپنی زبان دانی بر النا مالی کہ النا دانی بر النا دانی دور آیا تو عرب شعرا بجنھیں اپنی زبان دانی بر النا بر النا دانی بر النا دانی بر النا دانی بر النا کا دور آیا تو عرب شعرا بی بر النا دانی بر النا بر الن

ناز تھا، نے روایت کے بیکس خدائے عز وجل اور رسالت مآب کی شان مبارکہ میں اور مالت مآب کی شان مبارکہ میں اور ان ا کی صورت میں تصائد کیے۔ ان شعرا میں حضرت کعب بن زبیر گاور در بار رسالت کے شاہ حضرت حیّان بن تا بت مم فہرست ہیں۔

فاری میں تصیدے کا با قاعدہ آ فاز رود کی ہے، جنعیں حقیقی طور پر فی ری شاع بن کی جد امری اور ہوں کے اور اس میں تصور کیا جاتا ہے، ہوتا ہے۔ بیساسانی خاندان کے اولوالعزم حکمران احمد بن نفر کردہ بر میں المک الشعرا'' تھا۔ اس نے بادشاہ کی مدح میں خوب خوب تصیدے کے اور اس صنف کو بام عروج تک پہنچادیا۔

بوئے جوئے مولیاں آید ہے

یاد یار مہر ہاں آید ہے

یاد تاریخ ساز تھیدے کا مطلع ہے۔رود کی کے بعد فاری شاعری میں فرفی،

مسجدی ،عضری ، سائی ،منوچبری ، انوری ، خاقانی ،عرفی ،ظبوری اور ظیری ایے شعرا ہوگزرے

بیں، جوآ سان تصیدہ نگاری کے تابنا کسترے ہیں۔

اردو کے قدیم شعرا میں میرزامحہ رفیع سودا، میر تقی میر اورخواجہ میر درد کا زمانہ ایک به ادر کہی وہ قابلی ستائش مستیاں ہیں جنھوں نے ادب کی نا قابلی فراموش خدمت کی۔ان میں ہے سودا کا فطری میلان تصیدہ گوئی کی طرف تھا۔ غلام ہمرانی مصحفی نے انھیں اردوقصیدہ نگاری کا ''نقاش اقرار دیا ہے۔ سودا کے بعد انشا بھی ایک ذبین شاعر ستھ اور زبان دانی کے اعتبارے تاریخ ادب اردو میں ان کا ایک مقام ہا دران کے قصائد بھی بڑی دھوم دھام کے ہیں۔ان کے قصائد میں سے ایک قصیدہ ''طور الکلام'' کے عنوان سے ہے، جو بے نقط اور ان کے قب تصیدہ نگاری کا منھ بولتا ہوت ہے۔ انشا کے بعد صعنب قصیدہ نگاری کا منھ بولتا ہوت ہے۔ انشا کے بعد صعنب قصیدہ نگاری کا منھ بولتا ہوت ہے۔ انشا کے بعد صعنب قصیدہ نگاری کے بڑے نام ذوق ہمومن ، غالب اور مولا ناحالی ہیں۔

فاری قصید ہے کے تتبع میں اردوقصیدہ نگاری میں بھی قصید ہے کی پر کھاور جانچ کے لیے معنوی اور صوری طور پرایک معیار چاہ آرہا ہے، جس کواردوشعرا کسوئی سمجھ کرقصیدہ نگاری کرتے

آئے ہیں۔ معنوی معیاری اہمیت اپنی جگہ مسلم بین صوری معیار ہی اصل معیار ہے، جس میں بالعوم چار چیزیں شامل ہیں آئٹریب ، گریز ، مدح ، ذعار ان سب کی مختفر تفصیل بیان کی جاتی ہے:

تشبيب:

یہ قصیدے کی تمہید یا بشمول مطلع تصیدے کا ابتدائی صنہ ہے۔ اس صنے میں شاعر جذبات محبت یا خوبصورت فطری مناظر کا ذکر کرتا ہے۔ تشبیب کوقصیدے کے کمال کی کسوٹی اور معیار کی صفات سمجھا جاتا ہے۔ شاعر کی مقد در بجریہ کوشش ہوتی ہے کہ اس صنے میں کوئی ایک جذت اور ندرت ہو جو دل پر ایسا اثر کرے کہ آ دمی تمام قصیدہ پڑھے بغیر ندرہ سے۔ استاو ابراہیم ذوق کے ایک قصیدے کی تشبیب دیکھیے اور الفاظ پر غور تیجے، ایسا لگت ہے جسے شاعر نے موتی ٹا کمک دیے ہیں۔ تشبید، استعارہ اور صنائع بدائع کا صوت و آ ہنگ کے ساتھ کیا حسین امتزان ہے:

ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی

برسات میں عید آئی، قدح کش کی بن آئی

کرتا ہے ہلال ابروئے پُرخم سے اشارہ

ساق کو کہ بھر بادے ہے کشتی طلائی

ہے تکس فیکن جام بلوریں سے مئے سرخ

کس رنگ ہے ہوں ہاتھ نہ ہے کش کے حنائی

کوندے ہے جو بجلی تو یہ و بھے ہے نئے میں

ساتی نے ہے آئش سے مئے تیز اڑائی

یہ جوش ہے باراں کا کہ افلاک کے نیچ

ہووے نہ نمینز کرۃ ناری و مائی

:15

اجزائے ترکیبی کے لحاظ ہے تصیدے کی چھان پھٹک کے لیے دوس نیم رگر رائ ے۔ شاع تشبیب کے آخری شعر کو بنیاد بناکر بڑی مہارت اور مشاقی کے ساتھ محدوح کازکر اس طرح كرتا ب كتشبيب عدح كى طرف آتے ہوئے ربط كلام بيس تو شا\_اس نازك مور یر شاعر کا کمال ہے ہے کہ وہ مدح کی طرف اس طرح منعطف ہو جائے جیسے یہ برسیل تذکرہ ہادرسامع یا قاری تشبیب کے فوری بعد مدحیہ اشعار سننے کا مشتاق ہوجائے۔مثلاً استاد ذوق ى كے ایک اور تصدے كا ''گریز'' ملاحظہ سجیجے۔اس تصدے میں، جوا كبرشاہ ٹانی كى مرح م الكها كياب، شاعرنے كس خوبصورتى سے تشبيب سے مدح كا پہلوا ختياركيا ہے: بزم خرو میں چل اے بارید بزم سخن ب سے کتے ہیں کہ تو تکتہ سرائی میں سے طاق تيرے نغے، ترے مضمون بي به شهنائے قلم دم کئی ہے ہم دست کم بستہ و جات زمزے درج کے لکھائ کی، جے کہتے ہیں سب نائب خم رسل، ظلِّ خدائے خلّاق

درج:

تعدیدے میں گریز کے بعد مدح کود یکھا جاتا ہے۔ مدح کا آغاز گریز کے بعد ہوتا ہور یہی صفہ اصل تعیدہ ہے۔ شاعر تشبیب اور گریز کا تانا بانا ای صفے کے لیے بُختا ہے۔ اس صفے میں آ کر شاعر کی قوت تخیل کی پرواز کا راز منکشف ہوتا ہے۔ وہ اپنے ممدوح کی خوب تعریف وتو صیف کرتا ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت اور چرب زبانی کے دریا بہادیتا ہے۔ مثلاً ملاحظہ بجیجے کہ استادا براہیم ذوق ہی نے ایک اور تصیدے میں اپنے ممدوح اکر شاہ ٹانی کے وقار ومرتبہ، جود دسخااور عدل وانصاف کو کس قدرشا ندار الفاظ میں بیان کیا ہے:

الما نظر کرم کی جس ذرت پر ذری ہو

دہ آسان پہ جا کر خورفید خاوری ہو

یہ آسان دولت ہے تجدہ گاہ عالم

دل کو بڑی عقیدت اورنگ مروری ہو

دارا کو تیرے در تک ہو کس طرح رسائی

دربال جو تیرے در کا کرتا عندری ہو

دربال جو تیرے در کا کرتا عندری ہو

الم کرم سے تیرے کیا دور ہے کہ شاہا

کشت فلک میں بیدا سرمبزی و تری ہو

تیرے سوا جہال میں کون آج ہے توانا

جو دل کے ناتواں کو دیتا تو گری ہو

زعا:

بے تعیدے کا آخری صفہ ہے۔ اس تقفے ہیں شاعرا پے ممدوح کو دعا کیں دیتا ہے اور اس نے کا اختیام اپنے ممدوح کی درازی عمر، اس کے اوج واقبال کی بقاکی خواہش اور دیگر دمائی کلمات سے کرتا ہے۔ جیسے ملاحظہ فرمایئے کہ استاد ذوق نے اپنے ایک تھیدے کا اختیام کنے دلا ویز الفاظ ہے کیا ہے:

بی دعا ہی پہ فظ خم تخن کرتا ہے

ہج ہے ذدق ثنا خواں ترا اور مدح سگال

جنن ہر سال ترا ہودے مبارک تجھ کو

رہے جب تک کدزمانے میں حساب مدوسال

بعض اوقات شاعراس منے میں حسن گفتار کے ذریعے اپنا صلہ بھی طلب کرتا ہے۔مثلاً

مزالفالب کے تعمید سے کے بید عائیہ شعرد یکھیے جوانھوں نے آخری مغل بادشاہ بہادرشاہ ظفر
کے منمور پیش کے تھے۔

البوائم من قب بالموی معنی ایس بالی ارزیان و بدا بهنار جن فضائی و من قب با تعمید سال بهادقائم مین آخی کے باب الرف وال الم جو جن فید جو اقسید سال المنظام ہاں جو جو بیل جہاں قسید سال المنظام ہوں جو جو بیل جہاں قسید سال المنظام ہوں جائی جو جو بیل جہاں قسید سال المنظام ہوں جو جو بیل جہاں قسید سال المنظام ہوں جو جو بیل المنظام ہوں کے جو المان کو جو جو جو بیل فراد سے المنظام ہوں کے جو المنظام ہوں کا میں ہوں کے جو بیل میں مرق جو جو بیل کا المنظام ہوں کا المنظام ہوں کا المنظام ہوں کا میں جو کے جو بیل میں ہوں میں مرق جو جو بیل فاشی اور جدز بانی میں کر المنظام ہوں کے دان کو مبذب مردول کے جو بیل میں بی

ابن رشین اپنی کتاب 'عمرہ' میں ایک جگد لکھتے ہیں کہ ' تبہت انگا نااور برزبانی کرنا تو یہ مرف گالی گلوچ ہے اور شاعروں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کوموز دل کرویا ہے۔' اس فیصلے یہ مطابق اردو کے بعض شعرا کی جویں صرف موزوں گالی گلوچ ہیں البتہ مرشیوں میں بعض موتوں پر جوحریفانہ اشعار آ گئے ہیں تو ان کو بھی جوکی مثال کے طور پر چیش کیا جاسکتا ہے۔ مثالاً ایک جگہ مرزاد ہیر لکھتے ہیں:

عبدالقم کا تو داغ جگر ہے میں چاندعلی کا ہوں تھے کچھ بھی خبر ہے تو کفر ہے، میں دیں ہوں، میں خبر تو شر ہے میں مالک فردوس ہوں، تو اہل سقر ہے

ٹو غول بیاباں، میں سلیمانِ علی ہوں تو رُوبہ ہے، میں شیرِ نیمتانِ علی ہوں اردوغزلوں میں واعظ ، زاہد ،محتسب اور شیخ وغیرہ کی شان میں جواشعار کے گئے ہیں، دہ مجی جو کی حیث سے دور میں ان میں کافی حد تک فیائی، ترش روئی اور بدزبانی سے کام لیا جاتا تھا۔ میر دسودا سے لے کرمولانا حالی تکہ کم وہنٹل کی ہوئٹل میں سے درج ذیل شعر ملاحظہ کیجیے۔ یہ تمام شعر بجویہ ہیں:

میر تو شملہ جو رکھتا ہے خر ہے ، وگرنہ میر ضرورت ہے کیا شیخ دُم اک وجب کی ضرورت ہے کیا شیخ دُم اک وجب کی

مودا ریش کو شملے سے بن باند ھے تر سے چھوڑ وں ہوں میں ہاتھ آیا ہے مرسے مضمونِ عالی محتب

میرحن شیخ پر اس کے جرم کا رکھ ہو جھ اور پیا کر حسنِ شراب کے گھونٹ پھر وہ جو کچے تو بکنے دے پیل لادنے میں ادنٹ بیل لادنے میں ادنٹ

درد ہم نے کہا بہت اے پر نہ ہوا یہ آدی زلید خلک بھی کوئی سخت خر دماغ ہے

ا اعیل میر مثی کی ہے زاہد نے آپ دنیا ترک یا متحد نیں اس کے متحی ہی نہیں

والخلوا أأش ووزع سے جہاں أوتم نے يه دُرايا ب ك فرو بن شا در كي صورت كيا خر دليد قائع كوك ليا چيز بوص اس نے دیکھی ہی نہیں کید زر کی صورت

كمريس بركت ب كرفيض ب جلى شب وريز 

و بھی کھانے میں نہیں مخاط ہم کریں ہے میں کوں پم احتاط

حالى

جس طرح تصیدہ گوئی میں میرزامحدر نع سودا کا درجہ سب تصیدہ نگاروں یر فائق ہے ای طرح دہ جو کہنے میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دہ جب کی کی جو کرنے پر آئے تھے تو اس مخص کا جینا دو بھر ہو جاتا تھا۔ آزاد نے سودا کی جو کے حوالے سے"آب ديات "مل لكهاب:

" گری اور مزاج کی تیزی بحل کا حکم رکھتی حتی اور اس شذت کے ساتھ کہ نہ کوئی انعام اے بچھا سکتا تھا، نہ کوئی خطرہ اے دبا سکتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ذرای ناراضی میں ہے اختیار ہوجاتے تھے۔ کھاوربس نہ چلنا تھا تو حجث ایک جو کاطومار

でしている

"غنی" تای ان کاایک غلام تھا۔ ہروت خدمت میں حاضرر بتا تھا اور ساتھ للم دان کیے بكرتاتها\_جبكى عير تو تورايكارتے: "ارے ننج الاتو قلم دان ذرااس كاتو خر لول، یہ جھے مجماکیا ہے۔" پرشرم کی آسمیں بند، بے حیائی کا منہ کھول کر، وہ بنقط المعلق على المان المحلى المان الله على الله ای امتبارے سودا، خواص کیا اور عوام کیا ، کی کوبھی نہ بخشتے تھے۔ سودا کے ارد وقلیات میں ہجھے ہجویں شامل ہیں جو انھوں نے میرضا حک، فدوی الا بوری ، مرزا فاخر کئین ، مولوئ میں ہجھے ہجویں شامل ہیں جو انھوں نے میرضا حک، فدوی الا بوری ہیں۔ سنا ہے فدوئ ندرت کشمیری ، اور شیدی فوالا و خال کو توال و غیر جم کے بارے میں کبی ہیں۔ سنا ہے فدوئ الا بوری کے خلاف ایک بے نقط ہجو بھی لکھی تھی جو ان کے دستیا ہے کلیات میں شامل نہیں ہے شاید دست بر دِن مانہ سے محفوظ نہیں رہی۔

اردوشعری اوب میں بعض شاعرا ہے بھی ہوگزرے ہیں جھول نے اپنے بدخواہوں کی فوب خبر لی ہے۔ ہم ای پراکتفا کرتے فوب خبر لی ہے۔ ہم ای پراکتفا کرتے ہیں۔ تاہم ان کے علاوہ نامور شاعروں میں سے جرأت، مصحفی ، ذوق بھی ایے شاعر ہیں جن میں ۔ تاہم ان کے علاوہ نامور شاعروں میں سے جرأت، مصحفی ، ذوق بھی ایے شاعر ہیں جن کے آپس کے مناقشوں کا تفصیلی ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک عرصہ پہلے '' نقوش'' نے ایک صحفیم'' او بی معرکے نمبر'' شائع کیا تھا، اس حوالے سے وہ بھی خاصے کی چیز ہے۔

مشہور ہے جوش ملیح آبادی ایک دفعہ جب کراچی کے کمشنر ہاشم رضاز یری سے ناراض

موے تو یہ شعر لکھا:

زیدی میں سارے حرف میں شامل بزید کے ہاشم رضا میں شمر ہے بورا چھپا ہوا

جدید دوریس معدود سے چند شاعروں نے اس طرف توجہ دی ہے جن میں قاور الکلام شاعر جعفر بلوچ (1947ء-2007ء)اس کی عمدہ مثال ہیں۔ ان کی درج ذیل ہجویں ملاحظہ کیجے:

> جعفر بلوچ جب سے اے تحسین فراتی ! تیرے سپر دہوا عبد الماجد دریا بادی ، دریا نمرد ہوا

جعفر بلوچ عیاں ہے بات تیری ایک ایک کلی ہے ہے کہ تو جمال ہے اجمل نہیں ، جمل ہے ہے

بعفر ہوئی جس سے برحمتا ہے آوئی کا وقار اليے اوصاف ہے میں عاری ہواں اس ميس كيا شك ب، ميس" بخاري" مون

1.6

منبوم اورتعارف:

غوال چونگداہم ترین صنب شاعری ہاں کے اس کا بیان قدر تفصیل سے کیاجاتا ہے۔ غزل فاری زبان کے لفظ غزال سے نکا ہے، جس کے معنی مرن کے ہیں۔ برن ایک آزاداور جنگی جانورے، جو کسی قیدیا ضا بطے کو پندنہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب بھی شکاریا گرفتار کیا ہ تا ہے تو وہ ناصرف شدیدر دِعمل کا اظہار کرتا ہے بلکہ اس کے طلق سے بڑی خوف ٹاک اور درو جرى آوازي بھى تكتى جيں۔ يرانے زمانے ميں پيصف بخن چونكه شاعر كے ذاتى وكه، جروفراق اور زمانی و زین مصائب کے بیان کے لیے مخصوص تھی ؛اس لیے اسے غزل کا نام ویا گیا۔ اصطلاح می فوزل ہے مرادعورتوں ہے یا تیس کرنا یاعورتوں کی یا تیس کرنا بھی لیاجاتا ہے۔

ابتدامیں پر صنف محض عشق ومحبت اور شاعر کی باطنی کیفیات کے بیان تک محد ودھی ، رفتہ رفتہ اس کے دائر و کار میں وسعت آتی چلی گئی اور اس نے دنیا جہان کے مسائل وموضوعات کو البيزامن مي سميت ليار وقول فيض احرفيض:

راحتیں اور بھی میں وصل کی راحت کے سوا

وہ کھے پرو آتاے گرکام کے بعد

الا نے تیری وہ سے بگانہ کر دیا تھے ہے جی دل فریب ہیں م روزگار کے ور جی وک میں زمانے علی مجت کے سوا : - 4- 3 4 - 5 6 0 34 19 تو نا سول دون كالتيم كداب

بئيت تركيبي:

دیگراصناف ہے ہے کے فرل کا ایک خاص مزاج اور ماحول ہوتا ہے۔ اس کا بیٹھ اپنی جگہ کمل ہوتا ہے۔ فرل کا پہلا شعر، جس کے دونوں مصرعوں میں روایف تافیر (اگر فیم مرذف غزل ہوتا ہے۔ فرل کا پہلا شعر، ہوتا کے دوسرے مطلع کہلاتا ہے۔ بصورت ویگرا ہے فزل کا پہلا شعر کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں روایف قافیہ کا آٹالازی ہے۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں بھی روایف قافیہ پایا جائے تو اے خس مطلع یا مطلع یا مطلع یا مطلع خانی کہا جاتا ہے اور اگر تیسر سے شعر میں بھی ہی کیفیت در آئے تو وہ مطلع خالت کہلاتا ہے۔ فزل کا آخری شعر جس میں شاعر بالعوم اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ نیکن اگر غزل کے آخری شعر میں تخلص موجود نہیں ہے تو اہلی زبان کے نزد کیک اے مقطع نہیں بلد غزل کا آخری شعر کہیں ہے۔ نہیں بلکہ غزل کا آخری شعر کہیں گے۔

#### विंग्री हो हो।

غزل اپنجفوص مزاج اور لواز مات سمیت فاری سے اردو میں آئی۔ اردو میں اس کا آغاز 1670ء کے قریب دکن سے ہوتا ہے۔ دکن کے اس وقت کے فرماں رواقلی قطب شاہ چونکہ خود شاعر تھے، جب انھوں نے غزل لکھنا شروع کی تو '' ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤل'' کے مصداق پورے دکن میں غزل کا چرچا ہونے لگا۔ اس صنف کی خوش قتمتی کہ اے ابتدا ہی میں ولی دکنی جیسا شاعر میسر آگیا۔ پھر جس طرح انگریزی شاعر چاسر نے پہلی بار فرانسی اور دیگر ترتی یافت یور پی زبانوں کے آواب کو لمحوظے فاطر رکھتے ہوئے انگریزی میں فرانسی اور دیگر ترتی یافت یور پی زبانوں کے آواب کو لمحوظے فاطر رکھتے ہوئے انگریزی میں شاعری کا ڈول ڈالا تھا، بالکل ای طرح ولی نے عربی فاری کی نزاکتوں اور مقامی زبانوں کی طاوتوں کو کام میں لاتے ہوئے اردوغزل کو نے ڈھنگ اورا چھوتے رنگ میں قارئین اوب کسامنے پیش کیا۔ بہی وجہ ہے کہ جب 1730ء میں ان کا دیوان دلی پہنچا تو دئیا ہے شاعری میں وجوم کچ گئی۔ برشاعر لیک کے آیا اورغزل کی زلفوں کا اسیر ہوگیا۔ شائی ہند کے اس پہلے دور میں وجوم کچ گئی۔ برشاعر لیک کے آیا اورغزل کی زلفوں کا اسیر ہوگیا۔ شائی ہند کے اس پہلے دور میں وجوم کے گئی۔ برشاعر لیک کے آیا اورغزل کی زلفوں کا اسیر ہوگیا۔ شائی ہند کے اس پہلے دور

بن آبرداور حاتم کے نام سب مایال یں۔

بل اردوغن ل کا اگل پڑاؤ میر وسودا کے دور سے موسوم ہے۔ اس دور میں میر تقی میر، میر زا اردوغن ل کا اگل پڑاؤ میر وسودا کے دور سے موسوم ہم انی مصحفی بیٹن امام بخش ہائے ، رنع سودا اور خواجہ میر درد کے ساتھ انشا اللّه خال انشا، غلام ہم انی مصحفی بیٹن امام بخش ہائے ، رنع سودا اور خواجہ میر درد کے ساتھ انشا اللّه خال انشاء غلام ہم انی مصمون اور فغال کے ناموں کی گوئے خواجہ حدد علی آتش ، قلندر بخش جرائت ، میر سوز ، شرف الدین مضمون اور فغال کے ناموں کی گوئے خواجہ حید رعلی آتی ہے۔ میر کواس دور ، بلکہ ہردور میں استادشاع کا درجہ حاصل رہا ہے۔

ال کے بعد میر زااسد اللّہ خال غالب کا زمانہ آتا ہے۔ان کے ساتھ شخ ابراہیم ووق،
اس کے بعد میر زااسد اللّٰہ خال غالب کا زمانہ آتا ہے۔ان کے ساتھ شخ ابراہیم ووق ،
عیم مومن خال مومن، نواب مصطفیٰ خال شیفتہ ، بہادر شاہ ظفر اور قدرے بعد میں مولانا
عیم مومن خال مومن ، نواب مصطفیٰ خال شیفتہ ، بہادر شاہ ظفر اور قدرے بعد میں مولانا
الطاف حیین حالی ، امیر مینائی ، اکبراللہ آبادی اور نواب میر زاداغ کا نام لیا جاسکتا ہے، لیکن سے
الطاف حیین حالی ، امیر مینائی ، اکبراللہ آبادی اور نواب میر زاداغ کا نام لیا جاسکتا ہے، لیکن سے

فیقت ہے کہ اس عہد پر غالب کے نام کا پھر پر الہرار ہا ہے۔ میر زاغالب کی ایک معروف غزل کے بید چند شعر ملاحظہ سیجے:

میرزاعات امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بحر نہیں آتی آتی آتی تھی حال دل پہلی ابنی ابنی بات پر نہیں آتی جانا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی جانا ہوں ثواب طاعت و زہد

ہے کچھالی ہی بات جو چپ ہول ورنہ کیا بات کر نہیں آتی اور ہے کہ ایس ہیں ہیں آتی ہم وہاں ہیں جہال سے ہم کو بھی کے اس جہال سے ہم کو بھی کہ اس جہال سے ہم کو بھی کے اس جہال سے ہم کو بھی کے اس جہاں سے ہم کو بھی کے اس جہال سے ہم کو بھی کی بھی کے اس جہال سے ہم کو بھی کے اس کی کی بھی کے اس کے اس

مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی

کعے کس منہ سے جاؤ کے غالب شرم تم کو گر نہیں آتی

انیسویں صدی کے نصف آخر میں غزل کی ئے بچھ دھم ہونا شروع ہو گاتھی کہ بیسویں مدی کے آغاز میں اسے حسرت موہانی جیسا شاعر مل گیا، جس نے اپنے مزاج اور اسلوب کی مدی کے آغاز میں اسے حسرت موہانی جیسیا شاعر مل گیا، جس نے اپنے مزاج اور اسلوب کی رنگار بھی اس میں علق مے محمد اِ تبال، یاس من اور دی کھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اس میں علق مے محمد اِ تبال، یاس

یانه چنایزی، جگر مرادآبادی ، اصغر هویم دی ، سید عابد علی عابد، شاد مخطیم آبادی، حفظ بانده هری ، حفظ جالندهری ، این اخران هورکه بوری ، فیض احمد فیض ، ناصر کاهمی ، این اخر ، احمد مختاق ، عبدالحمید عدم ، سیف الدین سیف ، احمد ندیم قامی ، منیر نیازی ، ظفراقبال ، انجم رو انی مختاق ، عبدالحمید عدم ، سیف الدین سیف ، احمد ندیم قامی ، منیر نیازی ، ظفراقبال ، انجم رو انی عرفان صدیق ، شهرا داحمد ، قتیل شفائی ، اداجعفری ، زیرا نگاه ، بیدل حیدری ، اقبال ساجد ، ساخ صدیق ، شکیب جلالی ، مصطفی زیدی ، جمال احسانی ، داکنر سجاد با قر رضوی ، جعفر بلوچ ، صدیق شاید ، افتخار عارف ، محسن نقوی ، محر انصاری ، اسلم کولسری ، داکنر خورشید رضوی ، غلام محمر قام ، ممتاز باخمی ، سیم کوثر ، پروین شاکر ، امجد اسلام امجد ، خالد احمد ، اقبال کوثر ، منیر سیفی ، لطیف ساحل ، گلزار بخاری اورمجمود غرنی جیسے ناموں کی کهکشاں شامل موتی چلی گئی۔

گزشتہ تین جارد ہائیوں سے اردوغزل ہمیں مفاہیم وعلائم کا ایک نیا چولا سنے دکھائی ویتی ہے۔اس دور کی غزل میں معانی آفرینی اور ته داری کا ایک تازہ جہاں آباد دکھائی ویتا ہے۔اس دور کے شعراکی فوج ظفر موج میں ایک ایک شاعر طویل جنچو کا حامل اورجمیل گفتگو کا متقاضی ہے لیکن اس وقت ہم محض نام گنوانے پر اکتفا کریں گے۔ ان شعرا میں: لیا قت علی عاصم، احد نوید، عزم بهزاد، فیصل عجمی، شامین عباس، عباس تابش، سعود عثانی، قمر رضاشهٔ اد، ادريس بابر،ا كبرمعصوم، آفتاب حسين، ڈاكٹر ضيالحن ، مقصود و فا، انجم سليمي ، اجمل سراج ، اعتبار ساجد، اختر عثان، طارق نعيم، ارشدنعيم، نويدرضا محن چنگيزي، انعام نديم، افضال نويد، رخمن حفیظ ، ذ والفقار عاول ، شناور اسحاق ، حسن عبای ، احمد فرید ، آنس معین ، یاسمین حمید ، شاید ذکی ، واجدامير، حميده شابين، سعد الله شاه، افضل گوبر، خاور جيلاني، اخر شار، احمد حسين مجابد، شنراد نیر ، جواز جعفری ،حسن جاوید ، ناصر بشیر ،عمران نقوی ، نوشی گیلانی ، اظهر عباس ، اشرف نقوی ، معید دوشی، معیدا قبال معدی، فرحت عباس شاه، اختر سلیمی، علی زریون، شاالله ظهیر، سلیم ساگر، طارق ہاشمی، علی افتخار جعفری، سیدا تمیاز، سیدانھر، کا شف مجید، مسعود احمد، آصف شفیع، عزت آب اوروصی شاہ وغیرہم شامل ہیں۔ زمانی ترتیب سے چندشعرا کانمونة کلام:

ولي ألى ألى أوبر كان حيا لى ايا أبوال فر في الله أوبر الله ألى الله أوبر الله الله أوبر الله أو

برتق میر یاد ای کی اتی خوب نہیں میر، باز آ نادان! پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا

خواجه میر در د دامنی په شخ ماری نه جائیو دامن نچور دی تو فر شخے وضو کریں

مرزا رفع سودا چاک کو تقدیر کے ممکن ہیں کرنا رفو سوزن تدبیر کو ساری عمر سیتی رہے

تلندر بخش جرأت روش ہاس طرح دل ویراں میں داغ ایک اجڑے گر میں جسے جلے ہے چراغ ایک

ثرف الدین مضمون ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا صب ر ایوب کیا، رکریئے بعقوب کیا

انرف علی فغاں مدت سے ہو رہا تھا مرا داغ داغ دل اُس گُل کو دیکھتے ہی ہوا باغ باغ دل انشالله خال انشا نزاکت ای محل رمنا کی و بیمه و انشا

غلام ہمدانی مصحفی جمنا میں کل نہائے جب اس نے بال باند سے ہم نے بھی اپنے بی میں کیا کیا خیال باند سے

خواجہ حیدرعلی آتش مری طرح سے مہ و مہر بھی بین آوارہ میں خواجہ حیدرعلی آتش میں طرح سے مہ و مہر بھی بین جہتو کرتے

شخ ابراہیم ذوق اب تو گھبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجا نیں گے مرحا نیں گے مرکبی کھیں نہ پایا تو کدھر جا نیں گے

میرزاغالب ول سے منا بری انگشتِ حنائی کا خیال موگیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا

مومن خال موم

بہادرشاہ ظفر عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے، دو انظار میں

الطاف حسین حالی عشق سنتے تھے جے ہم ، وہ یہی ہے شاید خود ول میں ہے اک شخص سایا جاتا

امیر مینائی نخیر علے کی پر، تریح میں ہم امیر مینائی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ب

واغ دہلوی پڑا فلک کو بھی ول جلوں سے کام نہیں جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

حرت موہانی ہے مثق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی اک کھر فدتماشا ہے حرت کی طبیعت بھی

حفیظ جالندهری دیکھا جو کھا کے تیر کمیں گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئ

اسفرگونڈوی کیا مرے حال پہ بچ کی انھیں غم تھا قاصد تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مرگاں کوئی

فراق گور کھپوری شام بھی تھی دھواں دھواں بُسن بھی تھااداس اداس دل کو کئی کہانیاں یادی آ کے رہ گئیں

نین احمد نین محولے ہے مسکرا تو دیے تھے وہ آج نین مت ہوئے مسکرا تو دیے تھے وہ آج نین مت ہوچے ولولے دل ناکردہ کار کے

جگرمرادآبادی یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیج اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے یکانہ چکلیزی خوری کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ کیا فدا بے تھے یکانہ کر بنا نہ کیا

عابرعلی عابد وقتِ رفصت وہ چپ رہے عابد عابد عابد میں پھیلتا گیا کاجل ،

ناصر کاظمی اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں اصر کاظمی آ اے شب فراق! مجھے گھر ہی لے چلیں

عرفان صدیق عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا مرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے

ظیب جلال بچم کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کس کا ملاپ اڑا دیے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے

ساغرصدیق میں نے بلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جے کوئی صدا یادنہیں

منیرنیازی جانتا ہوں ایک ایے شخص کو میں بھی منیر جوغم سے پھر ہو گیا لیکن بھی رویا نہیں

ظفراقبال یہاں کی کو بھی کچھ حب آرزو نہ ملا

اجرفراز وه کیا تو ساتھ ہی لے گیا بھی رنگ اتار کے شہر کا اک شخص تھا مرے شہر میں کسی دوریار کے شہر کا

افتار عارف مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے

زاکر خورشیدرضوی جھی اپنی آکھ سے زندگی پہ نظر نہ ک وہی زادیے کہ جو عام تھے، مجھے کھا گئے

پروین شاکر اس نے جلتی ہوئی بیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئ تاثیر مسجائی کی

علیم کور وہ مفر ہے کو ٹ آئیں تو بو چھنانہیں ، دیکھنا انھیں غور ہے جنھیں رائے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے

ا تبال کور جس طرح لوگ خمارے میں بہت موچے ہیں آج کل ہم تیرے بارے میں بہت موچے ہیں

امجد المام المجد كہاں آكے ركتے تھے قافلے، كہاں موڑ تھا، الے بھول جا وہ جو مل عيا الے ياد ركھ، جو نہيں ملا الے بھول جا

اتبال ساجد تعمیر بھی میرے لیے تخریب بن گئ میں گھر بنا رہا تھا، مجھے گھر نے ڈھا دیا متاز ہاشی قصہ حالتِ مزدور بیاں کون کرے اتنا کانی ہے کہ ہرال نے دھواں افتا ہے

منیرسیفی صبح لا دول گا آنآب مجھے جیسے ممکن ہو آج رات گزار!!

غلام محمد قاصر تم یونمی ناراض ہوئے ہو، ورند مے خانے کا پنة ہم نے ہرائ شخص سے پوچھا، جس کے نکین نشلے تھے

صدیق شاہ طلح قرطاس پہ اُڑے نہ بڑی گُل بدنی کے عاجز ہوئے جاتے ہیں ہنرمند اپ

لطیف ساحل ہے کار گیا تیری سواری کا گزرنا وریادہ وریان ہے اب رہ گزر ، اور زیادہ

ڈاکٹر ضیالحن جن کے بغیر بی نہیں سکتے تھے، جیتے ہیں! پس طے ہوا کہ لازم و مزوم کچھ نہیں

عباس تابش جب انظار کے لیے بھیلنے لگتے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں ا

سعودعثانی تری طرح کے کسی مخف کی تلاش میں ہوں خبر نہیں یہ تیرا انظار ہے کہ نہیں

اخر شار یا اپنی پاؤں پر بھے گرنے ہے روک دے یا میری لغزشوں کو عبادت شار کر

شامین عباس آکسیس تمارے باتھ پر رکور علی جال دیا اب تم پہ مخصر ہے کہ کب دیکما ہوں میں

ادریس بابر سیرکرن کمیس مرسری میس اگلندور سی معاکند مجمع مرسری نبیس لگ را

آناب اقبال میم عشق میں سے مجبوری تو ہو جاتی ہے دنیا غیر ضروری تو ہو جاتی ہے

اکبرمعصوم اب جھ سے ترا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا لیکن سے مرا عجز ہے انکار نہیں ہے

مقمودوفا گرمیں ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے مجھے اپنی برباد ، تمنا کا پتا چاتا ہے

اجم کیمی میں بلث آیا تھا دیوار پہ دستک دے کر اب سا ہے دہاں دروازہ نکل آیا ہے

اخرعثان برا خمیر اٹھاتا ہوں اپ ملبے سے کھے بناؤں تو پھر ٹوٹ کر بناتا ہوں

اظہر عباں تری کہانی، مری کہانی سے مخلف ہے کہ جسے آئکموں کا پانی، پانی سے مخلف ہے

المال الم

ابردا عال اب از مولسل بھی معدوم ہوگی جاتی ہے جو اتاتی شمی ، فسادات سے پہلے کیا تھا

اشرف نفوی مول ادهورا ، مجمع مکمل کر جمع کو مالک ، گزار مثی سے

رفی کیاائی کوئی جی کو مرا مجر ہور سرایا اا دے مرا کھی کو مرا مجر ہور سرایا ال دے مرا سے مرا چرالادے

ارشد قیم محمارا کیا ہے، حماری تو ایک کشتی تھی مارے ہاتھ سے دریا عمیا، کنارا عمیا

محسن چنگیزی کوئی کلہ نہیں دریا تیری روانی سے کے میری پیاس کا رشتہ نہیں ہے پانی سے

**\*\*\*** 

#### مرثيه

مرثیہ عربی زبان کے لفظ 'راٹا' سے نکاا ہے، جس کے معنی ہیں بھی مرنے والے اوا کر حسرت وغم کے انداز میں کرنا۔ شاعری کی زبان میں مرثیہ سے مراد ایک نظم ہوتی ہے، جس میں کسی مرنے والے کا مغموم ومنظوم تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس میں وکھا در افسر دگی کے ساتھ میں ساتھ محبت اور عقیدت کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں۔ مرثیہ کے لیے 'تی اینت کی پائے کا رائدی

الازم نبیں ہے بلکہ یمی بھی ہیت میں لکھا جا سکتا ہے۔ ایک زیانے میں اس کے لیے مسدس کی الازم نبیں ہے بلکہ یہ ساتھا استعمال کی گئی لیکن رفتہ رفتہ یہ مثنوی ،غوزل ، قطعہ ،حتی کہ آزاد لام کی ہیئت ہیں بھی اللھا جانے لگا۔ اردوادب میں شب سے زیادہ مرثیہ شہیدان کر بلا کے حوالے ہے کلھا میں بھی اس لیے بعض لوگ صرف ایسی شاعری ہی کو مرشیہ بچھتے ہیں ، حالیا نکہ یہ مرفی کی صرف ایک شاعری ہی کو مرشیہ بچھتے ہیں ، حالیا نکہ یہ مرفی کی صرف ایک شاعری ہی تقابل سے اردوادب میں لکھے جانے والے مرشیے کو ہم مندرجہ ذیل تین اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں :

ری مرثیہ: یوم هے کا ایک قتم ہے، جس میں بالعوم اپ قوی رہنماؤں یا فدایان من کوعقیدت کے انداز میں یاد کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اپ قوی رہنماؤں یا شہیدوں مثلاً: قائم اعظم، علامہ اقبال، عزیز بھٹی شہید، راشد منہاس وغیر ہم کی برسیوں کے موقع پر کھی جانے دال شاعری مرجے کی ای قتم سے تعلق رکھتی ہے۔

شخص مرثیہ: اپنے کسی قریبی عزیز ، دوست یار شیخے دار کی وفات پر لکھا جانے والا مرثیہ ناعری کی اسی ذیل میں آتا ہے۔ اردوادب میں ایسی بے شارتظمیں ملتی ہیں ، جواول اول شعرانے اپنے کی ذاتی قرابت دار کی یاد میں تصنیف کیس ، لیکن اپنے جان داراسلوب اور شان دارتخیل کی بنا پردوادب میں ہمیشہ کے لیے امر ہوگئیں۔ مثال کے طور پرمیر زاغالب کا لکھا ہوا ''عارف کا مرثیہ''۔ مطعملا حظے ہو:

لازم تفا که دیکھو بڑا رستا کوئی دن ادر تنہا گئے کیوں، اب رہو تنہا کوئی دن ادر تنہا گئے کیوں، اب رہو تنہا کوئی دن اور علاماتبال کی معروف نظم'' والدہ مرحومہ کی یا دبین'' بھی اس سلسلے کی بڑی عمدہ مثال جورشعر ملاحظہ کیجیے:

کس کو اب ہو گا وطن میں آہ میرا انظار کون میرا فظر نہ آنے سے رہے گا بے قرار

فاک مرفد پر تری کے کر بیر فریاد آؤں کا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا!

اورای مرمے کا آخری شعرب:

آسال تیری کحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی تکہبانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی تکہبانی کرے ناصر کاظمی نے اپنے پیارے بزرگول کی وفات پرلکھا:

میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے مشڈی تھی جس کی چھاؤل وہ دیوار کر گئی

مولانا حالی کے لکھے ہوئے غالب کے مرشے اور اقبال کے تصنیف شدہ داغ کے مرشوں اوان دونوں اقبال کے تصنیف شدہ دواغ کے مرشوں اوان میں دونوں اقبام میں رکھا جاسکتا ہے، کیونکہ ان دونوں شخصیات کا شار ہمارے تو می ہیروز میں مجلی ہوتا ہے؛ اور بیدونوں عظیم ہستیاں ہمارے ان شعرا کے عزیز ترین اسا تذہ کا درجہ بھی رکھتی ہیں۔ مولانا حالی کے مرشے کے چند شعرد یکھے:

بلبل ہند مر گیا ہیمات جس کی تھی بات بات میں اِک بات اِل مفات کنتہ دال، کلتہ دال، کلتہ شاس پاک دل، پاک ذات، پاک صفات اس کے مرنے سے مرگئ دلی خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات یال اگر برم تھی، تو اس کی ذات ایک دوات تھی تو اس کی ذات ایک روشن دماغ تھا ، نہ رہا ایک روشن دماغ تھا ، نہ رہا شہر میں اک چراغ تھا، نہ رہا ای طرح ا تبال کا اپنا استادواغ کو خراج جسین بھی ملاحظہ ہون اس کی تاب دل کی تغییریں بہت موں گی اے خواب جوانی تیری تجیریں بہت ہوں گی اے خواب جوانی تیری تجیریں بہت بول گی مرشد جمال کی تصویر کون؟ اُٹھ گیا ناوک قلن، مارے گا دل پہتر کون؟

مر ہے کا ایک فتم ہے۔ آکسٹھ آجری میں عراق کی سرز مین ،کر بلا کے مقام پر نہ پاہونے والے ساتھ کو بے شارشعرائے اپنے انداز میں یاد کیا ہے۔ ہندوستان میں دکن اور کلمنو چوکلہ اللہ تشیع کے برے مراکز متھ اور سیبیل ہماری اردوشاعری نے پریڈزے نکالے ،اس لیے کر بلائی مرجعے سے اردوشاعری کی دیر بیندرسم وراہ ہے۔

آغاز وارتقا: جیسا کہ اوپر فدکور ہو چکا اردوادب میں مرھے کا آغاز دکن ہے ہوا، جہاں پہاپورادر کولکنڈ ہ کے فر مال رواشیعہ تھے۔ انھوں نے اس صف بخن کوخوب فروغ دیا۔ دکن میں تلق قطب شاہ، وجہی اورغواصی اس کے خاص نمایندے ہیں۔ای طرح دبلی میں آبرو، قائم چاند پوری، میر، سودا، صحفی اورنظیر اکبر آبادی نے یادگار مرھے چھوڑے ہیں۔ لکھنؤ میں اس صنف کا بہت شہرہ ہوا۔ بہت سے شعرا کا اس سے رزق بھی وابستہ تھا۔ وہ مختلف مجالس میں نے انداز سے مرشہ گوئی اور مرشہ خوائی کرتے تھے۔ ان میں خلیق وضمیر اور انیس و دبیر نے بہت شہرت حاصل کی۔ میر انیس تو کئی نسلوں سے اس پھتے سے دابستہ تھے۔ اس بات پر فخر کرتے ہوئے ایک جگہ وہ لکھتے ہیں:

عرگزری ہے ای دشت کی سیاتی ہیں پانچویں پخت ہے شہر کی مداحی ہیں مرادر کے جات کہ بلا کے مناقب ومصائب بیان کرنے کے لیے ظیق وخمیر، انیس و دبیراور ان کے ہم عصروں نے جومر ہے لکھے ہیں، ان کے ہالعموم نوا جزا ہوتے ہیں:

1- تمہید 2- سرایا 3- رخصت 4- آمر 5- رجن 6- جنگ 7- شہادت 8- بین 9- وعا ان اجزا میں ایک مرثیہ گو کیا بیان کرتا ہے، وہ ان اجزا کے ناموں ہی سے ظاہر ہے:

ان اجزا میں ایک مرثیہ گو کیا بیان کرتا ہے، وہ ان اجزا کے ناموں ہی سے ظاہر ہے:

ان بی و دبیر کا زمانہ ایک ہے اور یہی زمانہ مرجے کا سنہری دورتھا۔ ان دونوں شاعروں نے اپنی افراد طبح سے اردومر ہے کو اس قدر بلند سطح پر پہنچا دیا کہ اردومر شیہ اردو بیانیہ شاعری کا مہری نہونہ قرار پایا۔ انیس و دبیر کے بعد ویکر شعرا میں غالب، حالی، اقبال، جوش، حفیظ، افتخار مارنہ کی نفتوی، وحید الحس ہائمی، قیصر ہار ہوی، اختر عثمان اور حسن جادید دغیرہ کے نام لیے عارف ہو جن اعرجعفر بلوچ نے اپنی زندگی میں اپنا مرشیہ بعنوان ''چل بساجعفر بلوچ'' باسکتے ہیں۔ معروف شاع جعفر بلوچ نے اپنی زندگی میں اپنا مرشیہ بعنوان ''چل بساجعفر بلوچ''

لکه کراس صنف میں ایک بنی روانت کا آغاز کیا۔ چند بند ملاحظہ تیجیے:

موت کیے زندگی کو آئے لیتی ہے وابو ق
ہو فاط یا رب! سنا ہے چال بسا جعفر بلوق منفرد اس کا تھی سوق منفرد وہ مختص اتعا اور منفرد اس کا تھی سوق چل بسا جعفر بلوچ

اس میں کیا شک ہے، وہ شاعر تھانہا یت ارجمند
کنرِ مخفی کے عہر اور انجم فکرِ بلند
اس کا شہباز تخیل عرش سے لاتا تھا نوجی
اس کا شہباز تخیل عرش سے لاتا تھا نوجی

ناروا ہے بخل اب تو اس کے استحمال میں تھا وہ کیٹا شاعری اور نٹر کے میدان میں

غالب اور اقبال کو اپنا سمجھتا تھا. وہ کوچ چل بیا جعفر بلوچ

> ارتجالاً کیا کریں ہم اس کی تعبینِ مقام ہاں سفر کرتا رہا وہ سنست تھا یا تیز گام

عثق کی راہوں میں اس کے پاؤں میں آئی نہموج چل بیا جعفر بلوچ

مت العمر الل كو ديكها بمم في راو خير پر مسلك الل كاصلح و امن و آشتى بى تها مر

دشمنان علم و دانش كو وه ليتا نقا وبوج

. چل بيا جعفر بلوچ

وه مرایا تحا نیاز و عجز و اخلاص و ادب جب جمعی موتا تحالیکن سخت مغلوب الغضب اللّه بخشی، کر لیا کرتا تھا وہ گالی گلوچ

گل محمد ہے بھی بڑھ کر تھا اُسے بلنا محال
ہاب عبرت بن گیا اس کی قناعت کا وبال
پھر بھی استقلال میں اس مخص کے آیا نہ لوچ

چر و غلمان خُلد میں ہر آن بہلا میں اُسے
ور و غلمان خُلد میں ہر آن بہلا میں اُسے
اور عُنج قبر میں ایڈا نہ پہنچا میں اُسے
ور و غلمان جغر میں ایڈا نہ پہنچا میں اُسے
عور کا کروچ



#### شهرآ شوب

آشوب کے لغوی معنی ہیں ''بربادی ، بگاڑیا فتنہ وفساد' کے اصطلاح شاعری ہیں شہرآشوب الی لام کو کہتے ہیں جس میں کی شہر کی پریشانی ،گردشِ آسانی اور زمانے کی ناقدری کا بیان ہو۔

کسی زمانے میں اردو میں بڑی کشرت سے شہر آشوب لکھے گئے۔ میرزامحمر فیع سودا اور میر تقی میر کے شہر آشوب ، جن میں عوام کی بے روزگاری ، اقتصادی بدحالی اور دتی کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے ، اردو کے یا دگار شہر آشوب ہیں نظیرا کبر آبادی نے اپنے شہر آشوبوں میں بربادی کا ذکر ہے ، اردو کے یا دگار شہر آشوب ہیں نظیرا کبر آبادی نے اپنے شہر آشوبوں میں آگرے کی معاشی بدحالی ، فوج کی حالت زار اور شرفاکی ناقدری کے خوب صورت مرقع پش کے ہیں۔ 1857ء کی جگب آزادی کے بعد دتی پر جوقیا مت ٹوٹی ، اسے بھی دتی کے بیشتر شعرا نے اپناموضوع بنایا ہے ، جن میں میرزاغالب ، داغ دہلوی اور مولا نا حالی شامل ہیں۔

میرزامحمر فیع سودا کے ''مخس شہر آشوب'' کا بیہ پہلا بند ملا حظہ کیجیے جس میں ناقد ری میرزامحمر فیع سودا کے ''مخس شہر آشوب'' کا بیہ پہلا بند ملا حظہ کیجیے جس میں ناقد ری کا خوالی میں ناور دی کی بردو تھی ہودا کے ''مخس شہر آشوب'' کا بیہ پہلا بند ملا حظہ کیجیے جس میں ناقد ری فیان اور دی کی بردو تی میں ناقد ری کی خوالی کا گلے کیا گیا ہیں ہو نامان دیا ہوں کا دور قبل میں بردو گلے کیا گیا ہی ہیا۔

کہا میں آئ یہ سودا ہے کیوں ٹو ڈانواں ڈول پھرے ہے جا کہیں نوکر ہو، لے کے گھوڑا مول لگا وہ کہنے یہ اس کے جواب میں دو بول جو میں کہوں کا تو سمجھے گا ٹو کہ ہے یہ معمول جو میں کہوں کا تو سمجھے گا ٹو کہ ہے یہ معمول

بتا کہ نوگری بھی ہے ڈھیریوں یا بول مشہر آشوب کے حوالے سے علامہ اقبال کی نظم ''صِقلیہ'' بردی اہمیت کی حامل ہے۔ مقلیہ (جزیرہ سلی) بحررہ م کا سب سے بردا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر پانچ سومال تک مسلمان حکمران رہے مگر پھریہ جزیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نگل گیا۔ علامہ اقبال کا گزر میں جاتے ہوئے یہاں سے ہواتو اس جزیرے کود مکھ کران کا دل خون کے تنورویا۔ اس خبر آشوب کے چندا بتدائی شع ملاحظ سے بھے:

رؤ کے اب دل کھول کر اے دیدہ خونا بہ بار وہ نظر آتا ہے تہذیب جبازی کا مزار تھا ہے تہذیب جبازی کا مزار کھا ہے ان صحرا نشینوں کا بھی بخر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا بھی غلغوں ہے جس کے لذت گیراب تک گوش ہے؟ کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے فاموش ہے؟ نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر داغ رویا خون کے آنو جہان آباد پر داغ رویا خون کے آنو جہان آباد پر آساں نے دولتِ غرناطہ جب برباد کی آس بدروں سے دل ناشاد نے فریاد کی ابن بدروں سے دل ناشاد نے فریاد کی میں اقبال کو بخشا عمیا ہاتم ترا کی بین لیا تقدیر نے وہ دل کہ تھا محرم ترا جن لیا تقدیر نے وہ دل کہ تھا محرم ترا

#### وائوخىت

واسوخت کے لفوی معنی بیزاری، روگردانی یا تنظر کے ہیں۔ یہ لفظ واسوفتن بہ معنی اعزاض کردن سے شتن ہے۔ اصطلاح اوب میں واسوخت الی صفیہ لقم ہے جوشاع مجوب کے رویے سے دل برداشتہ ہو کرآ بیندہ کے لیے اس سے اپنی بے پروائی اور بیزاری کے اظہار میں بطور مسدس، ترجیع بندیا تر کیب بند کہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب فاری میں معاملہ بندی نے بہت ترقی کی تو ان معاملہ بند پہند کے لیے غزل کے مفردا شعار ناکانی معلوم ہوئے تو بہتی بردی نے، جو معاملہ بند شعرا کا سرخیل تھا، واسوخت کی صنف کو ایجاد کیا۔ فاری کی دیکھی اردوشعرا نے بھی اس صنف میں طبع آزمائی کی۔ مولانا مجرحسین آزاد نے اردو میں میر تقی برکواس کا موجد قرار دیا ہے۔ ''کلیا ہے نظمیا ہے میر'' میں متعدد واسوخت مسدس اور ترکیب بند برکواس کا موجد قرار دیا ہے۔ ''کلیا ہے نظمیا ہی میر کے بعد میرحسن، جرات ، محتشم علی خال، انشا اور قائم کے کہا ہے کہی واسوخت کی متعدد مثالیس موجود ہیں۔ آتش نے بھی مسدس کی ہیئت میں اس صنف کو برنا ہے۔ کلیا ہے آتش میں واسوخت کے انداز میں ایک غزل بھی موجود ہے جس کے دو تین برنا ہے۔ کلیا ہے آتش میں واسوخت کے انداز میں ایک غزل بھی موجود ہو جسے جو تیں۔

خواہاں ترے ہر رنگ میں اے یار ہمیں تھے

یوسف تھا اگر تو، تو خریدار ہمیں تھے

دعدہ تھا ہمیں سے لب بام آنے کا ہوتا

سائے کی طرح سے ہم دیوار ہمیں تھے

سائے کی طرح سے ہم دیوار ہمیں تھے

گھی تری زلفوں کی ہمیں پر تھی مقرد

آئینہ دکھاتے تجھے ہر بار ہمیں سے

آئینہ دکھاتے تجھے ہر بار ہمیں سے

شعرائے دیلی میں مومن معاملہ بندی کے شاعر ہیں۔انھوں نے متعدد واسوخت بھی

گھے بلکہاں صنف کے ساتھاں قدردل آویزی ظاہر کی کہایک دوغز لہ واسوخت کے انداز

میں لکھ دیا۔ جہلی غزل کا مقطع ہے:

موس سے اور غزل بہ طرز واسوخت

موس سے ای سائیں کے ہم

اوردوسری غزل کا مطلع اور مقطع ہے:

اب اور سے کو لگائیں گے ہم

جوں شمع کجھے جلائیں گے ہم

بت خانہ چیں ہو گر ترا گھر

موس بیں تو پھر نہ آئیں ہے ہم

واسوخت کے حوالے ہے امیر مینائی کا نام لیے بغیر چارہ ہیں۔ان کا'' مینائے خن''کے نام ہے ایک مجموعہ کلام صرف اسی صنف پر مضمل ہے۔ گرحقیقت یہ ہے کہ شعرائے لکھنؤ کا اس صنف کی طرف خاص توجہ رہی ہے۔ سلطنتِ اودھ کے زوال کے زمانے میں اس کا بہت عروج تھا۔ مولانا آزاد نے''آ ہے حیات'' میں امانت لکھنوی اور دوسر سے شاعروں کے حوالے سے اس صنف کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

موجودہ دور میں بعض شاعر محبوب کو مختلف انداز میں برا بھلا کہتے اور اس سے بے زار ک کا ظہار کرتے ہیں اور بعض گیت بھی محبوب کو بدد عا دینے کے انداز میں لکھے گئے ہیں۔ انھیں بھی ای صنف کا ھتے سمجھ تا جا ہے۔



# ريختي

اصطلاح میں ریختی اس صعب نظم کا نام ہے جوعورتوں کی بولی میں کہی جائے۔ریختی دراصل غزل ہی کی ایک بھڑی ہوئے دراصل غزل ہی کی ایک بھڑی ہوئی شکل ہے اور ایک بھڑے ہوئے شاعر سعادت یارخال ریکٹین اس کواپنی ایجاد بتاتے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں:

ریختی کہنی اجی رنگین کا ایجاد ہے منھ پُراتا ہے مُوا ایبا دِیا کس واسطے لیکن تذکرہ'' گلتانِ بخن'' کے مصنف مرزا قادر بخش صابر رنگین کے اس وعو ہے کہبیں یانچے۔وہ لکھتے ہیں:

''دیوانِ دوم کے دیباہے میں ریختی کو اپنا ایجاد بیان کیا ہے۔ راقم کے عندیہ میں تو یہ ادعائے محض ہے، اس واسطے کہ انشا اللّٰہ خال سے بہت ریختیاں مشہور اور البناوام پر فذکور ہیں۔''

تذکرہ''مبر جہاں تاب' کے مصنف بھی سعادت یارخاں رنگین کوریختی کا موجدتسلیم نہیں کرتے بلکہ رنگین کو شریکِ مشورہ قرار دیتے ہیں لیکن خودانشانے'' دریائے لطافت' میں سعادت یارخال رنگین ہی کوریختی کا موجد قرار دیا ہے اورا پنے آپ کواس شرف ہے محروم رکھا ہے۔ (واللّٰہ اعلم بالصواب)

سعادت یارخال رنگین اورانشا کے بعدان کے قریب ہی کے زمانے میں ایک دوسرے شاعر یارعلی متخلص بہ ' جان صاحب' نے اہلِ لکھنؤ کے نزدیک اس فن میں اس قدرمشق بہم پنچائی کدریختی کوحدِ کمال تک پہنچادیا۔

انشا، تکین اور جان صاحب کے علاوہ تذکروں میں ایک اور غیر معروف شاعر مرزاعلی

یک کانام بھی لیاجاتا ہے جو' ناز نین' تخلص کرتے تھے۔ تذکروں میں فدکور ہے کہ بیر پختی کو
شاعروں میں زنانہ لباس زیب تن کر کے شرکت کرتے اور دوران مشاعرہ ناز دادا کے
ساتھا بی لچرخواہشات کا ظہار فخش زبان اور مبتدل حرکات کے ساتھ کرتے۔
مختفریہ ہے کہ متذکرہ چاروں شاعروں کے بعدر پختی کارواج ناپندیدہ قرار پایااور کی
مختفریہ ہے کہ متذکرہ چاروں شاعروں کے بعدر پختی کارواج ناپندیدہ قرار پایااور کی
مختام شاعر نے تانیث کے صینے میں اظہار عشق، ناشا کستہ کلمات اور فخش آ میز بالوں سے قلم
کو اورو کرناپند نہیں کیا۔

# تح یف (پیروژی) (Parody)

تحریف عربی زبان کالفظ ہے جس کے لغوی معنیٰ ہیں ''کی چیز کواس کی اصل حالت ہے جہ بیل کرنایا بدل کر پچھکا پچھ کردینا۔''اگریزی میں اسے پیروڈی (parody) کئے ہیں۔ پیروڈی کامفہوم بھی بہی ہے کہ شعر میں اس طرح کی کتر بیونت کرنا جس سے اصل معنی بدل جا کیں اور پچھ مضحکہ خیز صورت حال پیدا ہو جائے۔ چنا نچہ اصطلاح شعر میں تحریف و معنی خیز صورت حال پیدا ہو جائے۔ چنا نچہ اصطلاح شعر میں تحریف و معنی خیز تقرف کی کھر زنگارش کی نقل میں اس طرح لکھی گئی ہو کہ الفاظ و خیالات کا اس انداز سے دھارا بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثر ات بیدا ہو جا کیں۔ دوسر لفظوں میں تحریف کومضحکہ خیز تقرف بھی کہا جا سکتا ہے۔ بلاشہ تحریف نثر میں بھی کی جاتی ہے گر اس وقت ہمارا روئے بخی نظم کی طرف ہے۔ اردوشعرا میں اکر الد آبادی ، سیّد مجر جعفری، مجید وقت ہمارا رُوئے بخی نظم کی طرف ہے۔ اردوشعرا میں اکر الد آبادی ، سیّد مجر جعفری، مجید کا میاب پیروڈیاں کہی ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ بچھے:

اصل شعر کہا اُس بت سے مرتا ہوں، تو مومن (مومن)

کہا میں کیا کروں، مرضی خدا کی (مومن)

پیروڈی: کہا جب ان سے کہ مرتا ہے اکبر

کہا ہم کیا کریں، مرضی ہماری (اکبر)

اصل شعر دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

درنہ طاعت کے لیے پچھکم نہ تھے کر وبیاں (درد)

پیروڈی: لڑنے بحرنے کے لیے پیدا کیا انسان کو

درنہ طاعت کے لیے پیدا کیا انسان کو

درنہ طاعت کے لیے پیدا کیا انسان کو

درنہ طاعت کے لیے پچھکم نہ تھے کر وبیاں (اکبرلاہوری)

اصل شعر: فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذائیں ہیں کیا زمانے میں پہنے کی یہی باتیں ہیں (علامه اقبال) پیروڈی: فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں استرائی بھردڈی: فرقہ بندی ہے الیکٹن سے وہی گھاتیں ہیں (سیرائی الحقی ہوں افغان بھی ہو السیرائی ہو، افغان بھی ہو! مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو! (علامه اقبال) ہی ہودئی: ہم میں سیر بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں (سیرائی ہیں، افغان بھی ہیں ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں (سیرائی ہیں، افغان بھی ہیں (سیرائی ہیں، افغان بھی ہیں ہیں، افغان بھی ہیں (سیرائی ہیں، یہال سیک کے مسلمان بھی ہیں (سیرائی ہیں، یہال سیک کے مسلمان بھی ہیں (سیرائی ہیں)

سيرمجرجعفري كي نظم" لا الدالا الله" علامه اقبال كي نظم" لا الدالا الله" كتحريف \_\_

سيدمجرجعفري كيظم "لا الدالا الله" زبال سے کہنا ہوں ہاں لا الله الا الله نہیں عمل سے عیاں لا اللہ الا اللہ الاث منٹ ہیں یاروں کی آستیوں میں نہ ہے زمیں نہ مکال لا اللہ الا اللہ خودی کو یال کے دنبہ بنا دیا آخر چمری ہو اس یہ روال لا اللہ الا اللہ ميں جھ كوكہتا ہوں حاجى تو جھ كو حاجى كه فريب سود و زيال لا الله الا الله نمازي آئيس نه آئيس اذان تود مدول مجھے ہے مکم اذال لا اللہ الا اللہ جومولوی میں وہ کھاتے ہیںرات دن طوے

علامها قبال كي نظم "لا اله الا الله" خودی کا سر نہاں لا اللہ الا اللّٰہ فودی ہے تی ، فسال لا اللہ الا اللّٰہ یہ دور این براہیم کی تلاش میں ہے مم كده ب جهال لا الله الا الله کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا زب سود و زيال ، لا الله الا الله به مال و دولت ونیا ، بیه رشته و پیوند بتان وبم و گمال لا الله الا الله فرہ ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نه ع زمال نه مكال ، لا الله الا الله يه نغر فصل کل و لاله کا نهيس پايند بہار ہو کہ خزال لا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ عفری نصف غزل جعفری نے لکھی ہے جیب نصف غزل جعفری نے لکھی ہے کہاں لا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الہ

بہار ہو کہ خزاں لا اللہ الا اللہ اگر چہ بت ہیں جماعت کی آسٹیوں میں اگر چہ بت ہیں جماعت کی آسٹیوں میں بجھے ہے حکم اذاں لا اللہ الا اللہ

جھے ہے کم ادال کا معروف ہے۔ یظم "دنیادارالکافات ہے" کے عنوان سے نظیرا کبرآ بادی کی نظم بڑی معروف ہے۔ یظم "دنیادارالکافات ہے" کے عنوان سے نظیرا کبرآ بادی کی نظم بڑی معروف ہے۔ یظم

مدی رجع بندی ہیئت میں ہے اور اس کا ٹیپ کا شعر ہے: کلجگ نہیں کر جگ ہے ہے، یاں دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودا نقذ ہے ، اِس ہات دے اُس ہات لے

میں وب رو میں ہے۔ دو بند ملا حظہ سیجیے: مجیدلا ہوری نے اس نظم کی بہت خوب بیروڈی کی ہے۔ دو بند ملا حظہ سیجیے:

جتنی خوشامد کر سکے کرا بھے کو بریانی ملے عہدے ملیں، منصب ملے اور قصرِ سلطانی ملے "بیلی" میں دے ٹی پارٹی "مھیکہ" بہ آسانی ملے روٹی کھلا، روٹی ملے، یانی بیلا، یانی ملے ملے این ملے ملے این ملے مانی ملے ملے میانی بیلا، یانی ملے ملے میانی بیلا، یانی ملے ملے میانی میانی ملے میانی ملے میانی میان

کیاخوب سودانقد ہے، اِس ہاتھ دے اُس ہاتھ اللہ اللہ تجوری کے لیے، اوروں کا تُو نقصان کر سیدھا ہوائو کس طرح، اس بات پربس دھیان کر گر مفت کی تجھ کو ملے، پی شیر ہادر جان کر جلے میں اک تقریر کر، چندے کا ساتھ اعلان کر کیاخوب سودانقد ہے، اِس ہاتھ دے اُس ہاتھ لے کیاخوب سودانقد ہے، اِس ہاتھ دے اُس ہاتھ لے



أتضميان

تفسین کا افظ الضمن سے مشتق ہے جس کے افوی معنی بین ساتھ ما یا، شامل کرنا یا چہ س کرنا گر اصطلابی شعر میں اموں سے شاعر سے شاعر سے شعر واپنی الم میں امول کرنا التضمین المرہ ہے۔ اس کی مورقی بیل لیکن بالعموم و کیمنے میں آیا ہے کہ شاعر این کا علامت گا کرشا مل کی المرکا ایک آ دھ ہم قافیہ مصرع یا شعر، جوای بحر میں ہوتا ہے ، داوین کی علامت گا کرشا مل کر لیا ہے۔ اس طرح تضمین کرنے سے شاعر کا کلام مزید موقر و معتبر ہو جاتا ہے کہ اس کے خیالات کی تو ثین ہوگئی ہے۔ سے علامہ اقبال نے اپنی ظمر من خطاب بہ جوانان اسلام میں ، جس خیالات کی تو ثین ہوگئی ہے۔ بیسے علامہ اقبال نے اپنی ظمر من خطاب بہ جوانان اسلام میں ، جس خیالات کی تو ثین ہوگئی ہے۔ بیسے علامہ اقبال نے اپنی ظمر من خطاب بہ جوانان اسلام میں ، جس خیالات کی تو ثین ہوگئی ہے۔ بیسے علامہ اقبال نے اپنی ظمر من خطاب بہ جوانان اسلام میں ، جس خابیلا شعر ہے :

مجمی اے نوجوال مسلم! تدیر بھی کیا تونے وہ کیا گردول تھا توجس کا ہاک ٹوٹا ہوا تارا غنی کاشیری کے اس شعر کوتضمین کیا ہے:

غنی روز ساو پیر کنعال را تماثا کن که نور دیده اش روش کند چشم زلیخا را

علامہ اقبال کو تضمین کافن بڑا مرغوب ہے۔ ان کاعموی اندازیہ ہے کہ کی قدیم شاعر کا ایک آدھ شعر منتخب کر کے اس پراپی نظم کی بنیادر کھ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے صرف ' بانگ درا' ہیں ان کی متعد دنظمیں ملاحظہ کی جاسحتی ہیں مثلاً تصویر درد، نلائہ فراق، عبدالقادر کے نام، لفسین برشعر انسی شاملو، حضور رسالت آب میں تعلیم اور اس کے نتائج (تضمین برشعر مُلا عرفی) قرب سلطان (تضمین برشعر ابوطالب کلیم) شبلی و حالی، ارتقا، تہذیب حاضر (تضمین برشعر فیوں) عرفی، ایک خط کے جواب میں، کفرواسلام (تضمین ہر ضعر رضی دائش)، مسلمان اور تعلیم جدید (تضمین بر شعر میر نا ایک خط کے جواب میں، کفرواسلام (تضمین ہر ضعر رضی دائش)، مسلمان اور تعلیم جدید (تضمین بر شعر میر نا ایرل) ایری، در بوز و، خلافت، دنیا کے اسلام دغیرہ۔

مرزاغالب نے ایک شعرمیں میر کی استادی کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے: غالب اپنا سے عقیدہ ہے بقول ناخ "آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں" یشعرمیر کی استادی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ تضمین کی خوبصورت مثال ہے۔ صف تضمین کا استعال طنز و مزاحیه شاعری کے امام اکبراللہ آبادی کے علاوہ سیدمجر جعفری، سید ضمیر جعفری، انور معود، محد طله خان، گزار بخاری اور دور جدید کے دوس شاعروں کے ہاں بھی ویکھا جاسکتا ہے۔ چندمثالیں ملاحظہ سیجیے: سد فر بعفری "یا رب زمانه مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے" م مخص مجھ کو آئے دکھاتا ہے کس لیے یہ امتحان مجھلی پھنسانے کا جال ہے "عالم تمام طقة دام خيال ہے" "تحرودورون" بہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہو گا "يلاؤ كھائيں كے احباب، فاتحہ ہوگا" به کیا خبرتھی، میں آیا تھا جب وزر کھانے "حققوں كوسنجالے ہوئے ہيں افسانے" ملمال ملمال پر شیر ہے "بجھی عشق کی آگ اندھر ہے" "الکشن کا ساقی اللہ

سيد خمير جعفرى مجهى وقت خرام آيا تو نائر كا سلام آيا "باني موز" دراني موز" در الي موز" در الي موز" در الي موز" در مروكه شايد بهركو كي مشكل مقام آيا"

جینے سے یوں نباہ کیے جا رہا ہوں میں'' 'عمیم کا گھ'' ''جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں'' ''عمیم کا گھ''

ہر ایک عہد میں زندہ ہے میر کا مصرع کی ہے۔ میں کی صدافت ڈھکی چھپی نہ رہی نظام برق لیا واپڈا نے ہاتھوں میں دشنی نہ رہی'' بھراس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی''

النا الظام

کلامِ شاعرِ مشرق نے فال اک روز لی میں نے ہوا دشوار جب جینا کرائے کے مکانوں میں کہاں جاؤں، کرول کیا، جب یہ پوچھاتو جواب آیا ''تُو شاہیں ہے بیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں''

المان،

کرط خان کہیں دل ہیں بیٹے ہیں، کہیں دو چار بیٹے ہیں عجب شانِ ہلاکت سے یہاں بیار بیٹے ہیں سبب اس کا جو پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا "بہت آگے گئے، باتی جو ہیں تیار بیٹے تی "

المنال:

愈像

# گیت

گیت ہندی زبان کالفظ ہے، جس کا مطلب راگ ، نغمہ یا گائی جانے والی چر ہے۔

کسی بھی زبان میں سب سے پرانی صنف شخن ہے۔ بعض لوگوں کے نزد یک حوا کے آئی استدکی تعارف ہی ہے گیت وجود میں آگیا۔ دل کی گہرائیوں سے آپ ہی آپ اجر نے والے میٹھے رہلے بول کا نام گیت ہے۔ گیت کسی بھی زبان کے ایسے پھول ہوتے ہیں، چر بھی بنجہ مرجھاتے کسی بھی ملک کا سچا اور کھر اادب گیت ہوتے ہیں۔ ان میں مقبولیت کا عظم سب سے بڑا وصف یہی ہے کہ یہ ہمیں فطری زندگی سے تریب کر دیتے ہیں، بھائی چارے کی فضا ہموار کرتے ہیں گویا خلف دیتے ہیں، بھائی چارے کی فضا ہموار کرتے ہیں گویا خلف تہذیب بوتے ہیں، محبت و خلوص کا درس دیتے ہیں، بھائی چارے کی فضا ہموار کرتے ہیں گویا خلف حرب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ انسانی امنگوں، راحتوں، غموں اور حربوں کے سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ انسانی امنگوں، راحتوں، غموں اور حربوں کے سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ انسانی امنگوں، راحتوں، غموں اور حربوں

ہندی میں بیصنف عورت کے مرد سے اظہار محبت کے لیے دقف رہی ہے۔ کہاجا تا ہے کورت کا سارا جمال اوراس کی ساری نسوانیت گیت کے پیکر میں ڈھل جاتی ہے۔ ڈاکر نئی اقبال کے نزد فیک : غزل اور گیت میں فرق سے ہے کہ جب عورت مرد سے اظہار محبت کر آئی ہے قو گیت بنے جی اور جب مرد عورت کے سامنے اپنے جذبات آ شکار کرتا ہے تو غزل بنتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے بقول: گیت اس وقت جنم لیتا ہے جب عورت کا دل محبت کے نتی کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ڈاکٹر سلیم اختر کی رائے میں: جذبہ جب رس میں تبدیل ہو جائے تو گیت جنم لیتا ہے۔ جسم کی پکار جب کو ملتا کا رنگ کی کر ہے تو گیت کے پولوں میں ڈھلتی ہے۔ میں بر کی گا گ

ابتدامیں کی بھی معاشرے کے لوک گیت بنتے ہیں۔ گیت کی زبان ہمیشہ عام فہم ہوتی ہے۔ باقی اصناف میں تکلف یا زبان کی آرائش کی مخبائش نکل آتی ہے، لیکن گیت، لسانی طمطراق یا تراکیب کے کر وفر کامتحمل نہیں ہوتا۔ یہ تو کسی جرواہے، کسی کسان، کسی بر ہمن، کسی

رکیاری، کی کواری، کی سہاگن، کی متوالے کول کی امنگ ہوتی ہے جوہونوں پر آجائے وہیں۔ بن جاتی ہے۔ گیت انسانی جذبات کے اظہار کا مؤثر ترین ذریعے ہوتے ہیں، ان میں کی فلفے، نظر یے، نحرے یا مقصدیت کی آمیزش کی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہ خالص تفری، میں فلفے، نظر یے، نحرے یا مقصدیت کی آمیزش کی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہ خالف تفری، زبی اورموج مستی کے نمایندہ ہوتے ہیں۔ البتہ موسیق اس کی خوبصورتی کو چار چانداگاد بی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ برصغیر میں موسموں کے تہواروں عید، شہرات، ہولی، دیوالی، بہار، بسنت وغیرہ) ساجی رسوم (گانا، مہندی، زخصتی وغیرہ) علاقائی تہذیبوں (بنجابی، سندھی، براہوی، پشتو، تشمیری، گجراتی راجستانی وغیرہ) کے میلوں غیرہ نہیں، صور فی بیار، اوروسا کے ہاں منعقد ہونے والی رقص وسرود کی محافل نے فیلوں، صور فیلی کی بروان چڑھانے میں خاصا کر وار اوا کیا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کو اس صنف کو پروان چڑھانے میں خاصا کر وار اوا کیا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کو روی خال لوریوں کی شکلوں میں بھی موجود ہیں۔ موجودہ دور میں اس کی سب سے معروف مورت فلی گیت ہیں۔

#### آغاز وارتقا

میراجی گیت کے ارتقا کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچے ہیں: ''سب سے پہلے آواز بنی ، آواز کے اتار پڑھاؤ سے نمر بنے ، نمر وں کے نبخوگ سے بول نے جنم لیا اور پھرراگ ڈوری میں ہندھ کر بول گیت بن گئے '۔ ہمارے ہاں گیت کی بنیادلوک گیت، ماہے ، نئے اور ڈھولے وغیرہ ہیں۔اردو میں اس کوفر وغ دینے میں ابتد آامیر خسر دکا بہت ہاتھ ہے۔ جنھوں نے بہ خارراگ ، راگنیاں اختر اع کیس گیت کے ارتقا میں اس کے بعد نمایاں نام خواجہ بندہ اواز گیسو دراز کا ہے۔ دکنی دور میں قلی قطب شاہ ، وجہی ، ابراہیم عادل شاہ ، عبداللہ قطب شاہ اور علی عادل شاہ ، عبداللہ قطب شاہ اور علی عادل شاہ ، عبداللہ قطب شاہ اور علی عادل شاہ بند میں میر ، انشاء ، صحفی ، جرآت عادل شاہ بند میں میر ، انشاء ، صحفی ، جرآت عادل شاہ بند میں میر ، انشاء ، صحفی ، جرآت اور نظیرا کر آبادی کے ہاں بھی اس کی جھلکیاں ملتی ہیں۔امانت کا صنوی کے ۱۸۵ میں تخلیق اور فرا مے کو لازم و ملز دم کر دیا بلکہ ان دونوں ، وفروا کے دول کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس نے میں اصاف کو ہندوستان میں اس نے دولوں کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس نے خواص کے دلوں کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس ن خواص کے دلوں کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس ن خواص کے دلوں کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس ن خواص کے دلوں کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس ن خواص کے دلوں کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس ن خواص کے دلوں کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس ن خواص کے دلوں کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس کا خواص کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس کیں اس کی جواس کی دھڑ کن بنادیا۔ ہندوستان میں اس کا کا کھر دو کی دھڑ کیں بنادیا۔ ہندوستان میں اس کا کھر دو کی دھڑ کی دھڑ کی بنادیا۔ ہندوستان میں اس کی جو کی دول کی دھڑ کی بنادیا۔ ہندوستان میں اس کا کھر دو کی دول کی دھڑ کیں بنادیا۔ ہندوستان میں اس کا کھر دو کی دول کی دھڑ کی بنادیا۔ ہندوستان میں اس کی دول کی دول کی دول کی دھڑ کی دول کی دول

متعارف ہونے والی تھیٹر یکل کمپنیوں نے تو اسے گلے کا ہار سمجھ لیا۔ بورے ہندوستان میں سلج ہونے والے ڈراموں کے لیے رونق بناری، طالب بناری، احسن بے تاب اور آغا حرف کاشمیری نے اینے زمانے کے مقبول ترین گیت لکھے۔

اساعیل میرشی نے اگر چہ بچوں کے لیے ظمیں لکھیں، لیکن ترنم سے جر پور ہونے کی بنا یر انھیں بچوں کے گیت بھی کہا جا سکتا ہے۔دورِ حاضر میں گیت کو ادبی عظمت عطا کرنے والول میں عظمت علی خال کا نام بہت اہم ہے۔ پھر حفیظ جالندھری نے اس میں ہندی رجاد اور فاری سوز وگداز کی آمیزش کر کے اس صنف کو با کمال کر دیا۔ گیت کوئسن اور معنویت عطا كرنے والے ديگرشعراميں اختر شيراني جمدوين تا نير، ميراجي ، جوش مليح آبادي موفي تبسم ، مخار صديقى، ابن انثا، قيوم نظر، جميل الدين عالى، حبيب جالب، منير نيازى، حمايت على شاعراور طفیل ہوشیار پوری کے نام اہم ہیں کے موجود میں فلمی گیت کا ڈ نکا بجتا ہے۔ فلمی گیت کومقبول د معتبر بنانے میں ساغر نظامی، مجروح سلطانپوری، آرز دلکھنوی، تکیل بدایونی، بنرادلکھنوی، ساحرلدهیانوی، کیفی اعظمی، سیف الدین سیف، تنویر نقوی، کلیم عثانی، ریاض شامد، فیاض باشمى، مسر ورانور، شيون رضوى، مثير كاظمى، رياض الرحمن ساغر، تسليم فاضلى ،گلزار، جاديداخة خواجہ پرویز اور احر عقبل روبی کا نمایاں حصہ ہے۔ان جملہ عناصر کے ساتھ ساتھ ٹیلی وژن اور رید یونے بھی گیت کی صنف کوفر وغ دینے اور مقبول عام بنانے میں استطاعت بحر حصہ لیا ہے۔ مثال كور پر ميراجي كيت "كتاب عيت كاليكنمونه ملاحظه يجيي:

پھر آس بندھی ہے من کی پھر جلی جوت جیون کی لو! جلی جوت جیون کی اب دور ہوا اندھیارا اب روپ نیا ہے سارا اب محکمل تارے اب گھکمل تارے اب گھکمل تارے بیارا بیکھکمل چھکمل تارے پھر جلی جوت جیون کی پھر جلی جوت جیون کی پھر جلی جوت جیون کی

تتل شفائی نے بھی بے شار گیت لکھے جنمیں بہت پند کیا گیا۔ ایک گیت الماظ نعے: آ مرے بار کی خوشبو .... مزل یہ کھے بہنانے تو جل چل مراہی ....مری دلف کے سائے سائے سورج کی طرح میں چکوں ر جھ میں دھوے ہیں ہے جو شعلہ بن کر لیکے مرا ایما روب نہیں ہے میرا ایا روپنہیں ہے .... جونظروں کو جملیائے توچلنا چل ہمراہی ....میری زلف کے سائے سائے میں بدلی ہوں ساون کی میں چیت کی ہوں پروائی ری ہے جین دلوں کو مری سانسوں کی شہنائی میری سانسوں کی شہنائی .... نت میکھ ملہار سائے توچل چل ہمراہی ....میری زلف کے سائے سائے تو کیٹا صرف مجھی کو يكان تخفي كر موتى انساف سے تو کہتا یے کر ہے، یہ موتی یہ کر ہے، یہ موتی .... مرا پیار مجھے سجھائے توچل چل مرای ....عری زلف کے سائے سائے

### كافى

کافی'' پنجابی، سرائیکی اور سندهی کی بر می مقبول صنفِ نظم ہے۔ اس میں وحدت الوجود.
فناو بقا، دنیا سے بے نغلقی، بے اعتنائی، دنیا کی بے ثباتی اور عرفان و مستی جیے صوفیانہ ذیاات
بیان کیے جاتے ہیں چنانچہ یہ بعض صوفیہ کی پسندیدہ صنف ہے۔ پنجابی اور سرائیکی ادب میں
شاہ حسین، بابا بلھے شاہ اور خواجہ غلام فرید کی کافیاں بر کی مشہور ہیں، جن کولوگ جھوم جھوم کھوم کر ھے اور سردھنتے ہیں۔

کافی کی کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں لیکن سے بالعموم متر نم بحرول میں کہی جاتی ہے۔ کاف بی ایجاد کا سہرا شاہ حسین کے سر ہے جن کی یاد میں آج بھی شالار مار باغ کے باہر میلہ جراغاں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ان کی دوکا فیاں ملاحظہ سے جیے۔

کدی سمجھ نداناں گھر کھے ای ندانا ا آپ کمینہ ، تیری عقل کمینی ، کون کے تو دانا! ا اینہیں راہیں جاندے ڈگھڑے میر ملک سلطاناں آپ مارے اپے جیوائے ، عزرائیل بہانا کے حسین فقیر سائیں دا ، بن مصلحت اٹھ جانا

جگ میں جیون تھوڑا کون کرے جنجال

کیندے گھوڑے ہنی مندر کیندا ہے دھن مال

کہال گئے ملال،کہال گئے قاضی،کہال گئے کئک ہزارال

ایہ ونیا دن دوئے پیارے ، ہر دم نام سال

کے حسین فقیر سائیں دا ، جھوٹا سب بیوپار

ای طرح بلھے شاہ کی کانی بھی ملاحظہ کیجیے جے انھوں نے شاہ حسین ہی کے رنگ میں

ای طرح بلھے شاہ کی کانی بھی ملاحظہ کیجیے جے انھوں نے شاہ حسین ہی کے رنگ میں

اس کا مُکھ ایک جوت ہے گھوٹھٹ ہے سنمار
گھوٹکھٹ میں وہ جیجپ گیا مُکھ پر آنجل ڈار
ان کو کھ دکھلائے ہے ، جن سے ان کی پیت
ان کو ہی ملتا ہے وہ ، جو اس کے ہیں میت
ان کو ہی ملتا ہے وہ ، جو اس کے ہیں میت
بھے شاہ کی کافیاں بڑی مشہور ہیں اورلوگ انھیں عقیدت سے وجد میں آ کر پڑھتے
ہیں۔ان کی ایک کاشعرہے:

بتھے شاہ تے شاہاں مکھڑا گھوٹکھٹ کھول وکھائیں اپنے سنگ رلائیں پیارے ، اپنے سنگ رلائیں ای طرح خواجہ غلام فرید کی کافیاں بھی سرائیکی خطے کے لوگوں کی زبان پر چڑھی

يونى ين-



## فخربه

نوعیت کے اعتبار سے قصیدہ اور فخر بید دونوں ایک ہی چیز ہیں اور اوصاف کی ترتیب و

تقیم اور ان کے حسن و بنج کا معیار جو قصید ہے کا ہے، وہی فخر بیکا بھی ہے۔ اِن دونوں میں

فرق صرف اتنا ہے کہ قصید ہے میں شاعر کا معہ وح ایک دوسر اُخفی ہوتا ہے اور فخر ہے میں وہ خود

ابنی ااپ قبیلے یا اپنی قوم کی مدح کرتا ہے۔ کچھشاعر بھی بھارا پے شعروں میں تعلی کا اظہار

کرتے ہیں اور اپنی ذات یا اپنے فن کو مبالغے کے انداز میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔

گرجند اما تذہ کا ورثوق کے ساتھ تعلی کا لہجہ اختیار کرنے میں قباحت نہیں گراس میں شجنی اور غرور کا

پہوٹھتا ہے جب کہ فخر کرنا ہر کی کو زیب دیتا ہے اور اس وقت ہمارا موضوع فخر ہے ہے جو فخر سے بھوٹن ہے۔

بیلوٹھتا ہے جب کہ فخر کرنا ہر کی کو زیب دیتا ہے اور اس وقت ہمارا موضوع فخر ہے ہے جو فخر سے بھوٹن ہے۔

بیلوٹھتا ہے جب کہ فخر کرنا ہر کی کو زیب دیتا ہے اور اس وقت ہمارا موضوع فخر ہے ہے جو فخر سے بھوٹن ہے۔

مشتق ہے۔

اردوشعری اوب میں بعض بلند طبع شعرا کی زبان سے ایسے فخریدا شعار ادا ہو گئے ہیں جو زبان سے ایسے فخریدا شعار ادا ہو گئے ہیں جو زبان نے خاص وعام ہیں۔ مثلاً میرنے درج ذبل اشعار میں اپنی ذات پر بجاطور پر فخر ومباہات

#### كا ظهار كياب:

ریختہ رہے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے محقد کون نہیں میر کی استادی کا منہ سکتے ہی رہے ہیں سدا مجلسوں کے ایج گویا کہ میر محو ہیں میری زباں کے لوگ دفتر لکھے ہیں میر نے دل کے الم کے یہ یاں این طور و طرز میں وہ فرد ہو گیا حانے کا نہیں شور سخن کا مرے ہر گز تا حشر جہاں میں مرا دیوان رے گا شعر یڑھتے پھرتے ہیں سب میر کے اس قلم رو میں ہے ان کا دور اب سارے عالم یہ ہوں میں چھایا ہوا متند ہے میرا فرمایا ہوا اورمير كي وه غزل جس كامطلع ب: مر دریا ہے سے شعر زبانی اس کی الله الله رے طبیعت کی روافی اس کی فخرید کی بردی خوبصورت مثال ہے۔اس غزل کے چندمز پرشعردیکھے: بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا ر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی مرشے دل کے گئی کہہ کے دیے لوگوں کو شرولی میں ہے سب یاس نشانی اس ک مرتق میر بی پرموقوف نبیل کچھاوراسا تذہ کے کلام سے بھی فخرید کی بردی اچھی مثالیں بيش كى جائلتى بين مثلاً مير انيس كا قطعه ملاحظ يجيح: مری قدر کر اے زمینِ سخن کہ بات میں سخچے آساں کر دیا حبک ہو جلی تھی ترازوے شعر گر ہم نے پلہ گراں کر دیا

ای طرح مرزاغالب نے بھی اپنے آباواجداد کواپ فخر کاموجب قرار دیا ہے جیا کہ

ان کی کہنا ہے:

سو پشت ہے ہیں ہی آبا سپہ گری شاعری کچھ ذریعۂ عزت نہیں مجھے اور مرزاغالب کے درج ذیل اشعار بھی فخریہ شاعری کے بہترین منتخب اشعار میں شامل ہو یکتے ہیں:

ہیں اور بھی دنیا میں خن ور بہت اچھے
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور
جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ جو رشکِ فاری
گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اے ساکہ یوں
آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں
غالب صریر خامہ نوائے سروش ہے
غالب صریر خامہ نوائے سروش ہے
گخبینہ معنی کا طلسم اس کو مجھیے
جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے

ان شاعرول ہی پرموقوف نہیں بیشتر اساتذہ نے اپی ذات وقوم یا اپنے خاندان کی فلامات اور کار ہائے نمایاں پر ہمیشہ فخر وسر بلندی کا اظہار کیا ہے۔مولانا حالی کی مثال لے فلامات اور کار ہائے نمایاں پر ہمیشہ فخر وسر بلندی کا اظہار کیا ہے۔مولانا حالی کی مثال اللہ میں ملب بیضا یعنی اپی قوم کے شاندار ماضی پر شیخے۔انھوں نے ''مسدس' کے ایک ھنے میں ملب بیضا یعنی اپی قوم کے شاندار ماضی پر شیخے۔انھوں نے ''خطاب بہجوانانِ اسلام' بھی ' شیخ ومہا ہا ہے کا اظہار کیا ہے معلامہ اقبال کی معروف نظم: ' خطاب بہجوانانِ اسلام' بھی ' '

جس میں اسلاف کے زک واحث ام اور شان و شوکت کا بیان ہے، فخرید کی عمدہ مثال ہے۔ اس نظم کے بارہ شعر میں اور بارہ کے بارہ شعر زبان زوخاص وعام ہیں فقط تین شعر ملاحظ بیجے فظم کے بارہ شعر ملاحظ بیجے وہ کی اے نو جوال مسلم! تدبیر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا بحجے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کیا تھے کہ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا فرض میں کیا کہوں بچھ سے کہ دہ صحر انشیں کیا تھے جہاں گرو جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا محر سے دہ ان و جہاں آرا محر سے دہ نے دہ عرباں آرا محر سے دہ نے دہ عرباں بان و جہاں آرا محر سے دہ نے دہ عرباں آرا محر سے دہ نے جس کا نام جمیں جانے ہیں داغ



ہندوستاں میں وهوم ماری زباں کی ہے

سبرا

یمعلوم نہیں کہ سرے کا موجد کون ہے تا ہم اردو کے سوااور زبانوں میں اس کا پانہیں ماتا ،اس لیے ہم بجاطور پر کہ سکتے ہیں کہ ' سہرا' اردو کی خاص چیز ہے لیکن قدیم متند شاعروں کے دیوانوں میں اس کا کھوئ نہیں ماتا البت غالب اور ذوق نے حریفانہ حیثیت ہے جو سہرے لکھے ہیں ،افھوں نے اس صنف کوا یک تاریخی چیز بناویا ہے۔

مصنف' فرہنگ آصفیہ' نے لفظ ' سہرا' کے بارے میں بہت پچھتیق کی ہے لیکن ان کا گمان غالب سے ہے کہ ' پیلفظ ہندی کے لفظ سراور ہارے مرتب ہے یعنی سرکا ہار۔ اوّل اس لفظ نے سربارنام پایا پھر ہائے مہملہ گر کے سہار ہوا ،اس کے بعد الف نے قلب مکانی پیدا اس لفظ نے سربارنام پایا پھر ہائے مہملہ گر کے سہار ہوا ،اس کے بعد الف نے قلب مکانی پیدا کر کے سہار ہوا ،اس کے بعد الف نے قلب مکانی پیدا کر کے سہارانام حاصل کیا اور یہی ہر طرح سے اقرب ہے۔'

نی زبانہ سہرا کے لغوی معنی کے طور پر وہ لڑیاں لیتے ہیں جود لھایا دلصن کے سر پر سے منہ پر لئے اُن ہیں مگر اصطلاح میں ہے وہ صنف نظم ہے جوشاوی بیاہ کے موقع پر دلھا کے سہر ہے کہ اس کا جادے کی تعریف میں لکھی جاتی ہے جس میں شاعر دلھا کی از واجی زندگی کے خوشگوار ہونے کی اس انداز میں وعا کرتا ہے کہ اس کے والدین اور تمام عزیز وا قارب کے نام بھی نظم ہوجاتے ہیں۔

ال موقع پرمرزاغالب اورشیخ ابراہیم ذوق کے سہروں سے منتخب اشعار ملاحظہ کیجے، جن کیٹان نزول میہ ہے کہ شنمرادہ جوال بخت کی تقریب شادی میں پہلے مرزاغالب نے ایک سہرا لکھ کر بہادر شاہ ظفر کے حضور میں پیش کیا اور اس کے مقطع میں ایک ''بخن گسترانہ'' بات کہہ دی۔ سہرے کے چند شعر اور مقطع ملاحظہ کیجیے:

خوش ہواے بخت کہ ہے آج ترے سرسمرا

باندھ شنرادہ جوال بخت کے سر پر سمرا

كيابى اس چاندے كھڑے به بھلالگتا ہے!

ہے رہے حسن دل افروز کا زیور سرا

ناؤ بھر کر ہی پروئے گئے ہوں کے موتی

ورنہ کیوں لائے ہیں کشتی میں لگا کر سمرا

ہم مخن فہم ہیں ، غالب کے طرف دارنہیں

دیکھیں،اس سرے سے کہد ےکوئی بڑھ کر سرا

شیخ ابرا ہم ذوق، بہا درشاہ ظفر کے استاد تھے، انھوں نے غالب کے مقطع کواس بات بر محمول کیا کہ بیان پر چوٹ ہے۔ اُدھر بہا درشاہ ظفر نے بھی جواب لکھنے کی فر مائش کردی چنانچہ فول کیا کہ بیان پر چوٹ ہے۔ اُدھر بہا درشاہ ظفر نے بھی جواب لکھنے کی فر مائش کردی چنانچہ فول نے بھی ہوا ہے۔ اُدھر بہا درشاہ ظام تھے۔

اے جوال بخت! مبارک مجھے سر پر سہرا آج ہے یمن و سعادت کا ترے سر سہرا

آج وہ دن ہے کہ لائے در الجم سے فلک کشتی زر میں مہ نو کی ، لگا کر سما تابش حس سے مانند شعاع خورشید زئے کے نور پے ہے تیرے بنور سما ایک کو ایک یہ تزئین ہے وم آرائش سر یہ دستار ہے ، دستار کے اور سرا زُرْ خُوش آبِ مضامین سے بنا کر لایا واسطے تیرے ترا ذوق ٹنا کر سما جس کو دعویٰ ہوتخن سازی کا ، پیسنا دے اس کو د کھے اس طرح سے کہتے ہیں ، سخن ور سمرا موجودہ دور میں سہرا کہنے کی روایت کوشاذ و نا در ہی کہیں برتا جاتا ہے۔شاہراس کی بروی وجدیدری ہے کہ الیکٹرا نک کادور ہے، لوگوں کے باس نہ سمرا کہنے کا وقت ہے اور نہ سننے سانے كا-دوس عاوائ دورافاده ديهات كے، دلھا كے سريرسبراباند سے كارواج بھى معدوم ہوتا جارہا ہے، اس کیے شاعر اس صنف کی طرف توجہ نہیں دیتے تا ہم بعض علاقوں میں اس خوبصورت صنف نے کی نہ کی طرح اپنے وجود کو قائم رکھا ہوا ہے۔



زخصتي

''رضتی''کانوی معنی تو رخصت یا وداع ہونا یا دلصن کی روائلی کے ہیں اور عام معنوں اور بول چال کی زبان میں اُس رقم یا روپے کو بھی'' رخصتی'' کہاجاتا ہے جو دلھن کے وداع ہوتے وقت دیا جاتا ہے جو دلھن کے وداع ہوتے وقت دیا جاتا ہے مگر اصطلاح میں ''سہرا'' کی طرح (جس کا تفصیلی بیان پہلے آ چکا ہے) ''رخصتی'' بھی ایک دل آ ویز صفِ نظم ہے اور اس صنف کا سراغ بھی سوائے اردو کے کسی اور زبان میں نہیں ملتا۔ اردو میں بیدہ صفِ نظم ہے جس میں وقت رخصتی لڑکی کی شرم وحیا اور محمر پن کی تقریف ویوں میں کے خوشگوار مستقبل پن کی تعریف ویوں میں کرنے کے ساتھ اس کی از دواجی زندگی ، اس کے خوشگوار مستقبل

اور نے گھر بیں راج کرنے کی دعا تھی وغیر ہ شامل ہوتی ہیں۔ مقامی طور پراپنا ہے علاقے کے رہم درداج کے مطابق لڑکی کی خصتی ایک بڑا جذباتی منظر ہوتا ہے۔ لڑکی ، جواپ مال اس کے گھر میں پلی بڑھی ، جس نے والدین کے زیر سابیر بیت و تعلیم کے مراحل طے کیے ، جس نے اپ والدین اور بہن بھائیوں سے بساط بھر بیار بٹورا، جب یک دم سب کچھ چھوڑ جس نے اپ دالدین اور بہن بھائیوں سے بساط بھر بیار بٹورا، جب یک دم سب کچھ چھوڑ جہاڑ کرنے گھر کے لیے رخصت ہوتی ہوتا اس ساعت کے لیحہ بہلحہ مناظر خاندان ، دوست ہوتی ہے ادباب بلکہ تقریب کے تمام شرکا کے لیے بڑے جذباتی ہوتے ہیں ، جن کو پچھ شاعر نظم کردیے ہیں جن رخصتی 'کانام دیاجا تا ہے۔

''رخصتی'' کی صنف ہر کہ و مہ کو مرغوب ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے آج الیکڑا تک کا زمانہ ہے، ہرخفس عدیم الفرضی کا گلہ کرتا دکھائی دیتا ہے اور اس تک و دو کی زندگی میں ایسی اصناف کی طرف شعرا کی توجہ کم ہے لیکن اس عدیم الفرصتی کی وجہ ہے اس صنف کی اہمیت ہے انکارنہیں ہوسکتا۔

ال صنف کے لیے ''سہرا' کے متوازی بالعموم مثنوی یا قصیدے کی ہیئت کا استعال کیا جاتا ہے۔ حفیظ جالندھری نے آتا ہے نا مدار کی صاحبز ادی حضرت فاطمۃ الزہراً کا حضرت علی کے ساتھ عقد، حضرت فاطمہ گی آل حضرت کے خانۂ اقدس سے زھتی اور جہیز کے سامان کے موضوع کو جور ہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، مثنوی کی ہیئت میں بیان کیا ہے۔ چندا شعار ملاحظہ کیجے:

چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے حیا کی چادریں ،عقت کا جامہ، مبر کے گہنے روائے صبر بھی حاصل تھی ، تو نبی خاوت بھی کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتو نائ جنت بھی پررکے گھر سے رخصت ہو کے زہر اُلے گھر آئی تو کل کے خزانے ، دولتِ مہر و وفا لائی میل تھا فقر و فاقہ ہی گر اصلی جہیز اُن کو میل تھی خدا نے ایک جبین عجدہ ریز ان کو کر بخشی تھی خدا نے ایک جبین عجدہ ریز ان کو

اشراف گھرانوں میں، چاہے معدودے چندہی ہی، آج بھی'' رخصتی'' کی روایت ہے اوراہے پندیدگی کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ راقم الحروف کی صاحبز ادی، ڈاکٹر فرح علی کا، جو آج کل سڈنی (آسٹریلیا) میں بطور سرجن کام کررہی ہیں اور ایک پھول ی بچی رجافر جان کی ماں ہیں، جب فرحان منیر سے عقد ہوااور وہ اپنے میکے سے رخصت ہو کمیں تو اس موقع پرافر حسین رضوی نے ،جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے ، (نظم رخصتی فرح بنتِ علی محمد و تہمینہ کی " تصیدے کی ہیئت میں لکھ کرشر کا کو پیش کی تو تمام لوگ حدسے زیادہ محظوظ ومتاثر ہوئے۔ یہ 'رفعتی'' مائیں اشعار بمشمل ہے۔ملاحظہ سیجے۔شاید باذوق قارئین شاعر کوداددیے برمجبور ہوجائیں: فرح، فوقی ہے، مرت ہے، شاد مانی ہے فرح، شکفتگی دل ہے، کامرانی ہے فرح کویا کے ہے اُر حان کا بھی دل فرحال دلول یہ ان کے محبت کی حکرانی ہے نفييه ورين بير دونول، به فيض نصر الله ول شمیم کی شامل، مزاج دانی ہے ثا ہے تیری ثاخواں، نصیب تو دیکھو محبول میں کیاں، اس کا کوئی ٹانی ہے گئی ہیں نور نظر یہ منیر کی نظریں دعائے بخت وری، حور کی زبانی ہے جبیں کے نورے زگل کی آ کھ روش ہے چن چن کی قضہ، کمی کہانی ہے تے جال یہ جم جال نازاں ہے كرمن رخ عرت آئين جي يانى ع

چن میں ہے کوئی ایبا تو سامنے لاؤ گلول سے بلبل شیدا کی چھیر خوانی ہے ناه بدنہ تی اے ، ترے اور ان ان ا گلوں نے اس لیے جا دری ایک تانی ہے ملا ہے فیض فراواں علی محد ہے مبالغہ ہے نہ اس میں، نہ خوش بیانی ہے علی نے بچھ کو سیحا نفس بنایا ہے حریم قلب، محمد کی راجدهانی ہے عروج کیوں نہ ہو، در ہے علی محمد کا کہ شہر علم سے وابنتی برانی ہے لہو جگر کا ہے تہمینۂ علی نے ویا جوآج أو ہے، بیاس کی ہی جانفشانی ہے وہی لہو ہے، جھلکتا ہے تیرے پیکر میں بدن گلاب ہے، رخسار ارغوانی ہے بروئے کار ہوئیں آج محنیں اس کی ای کے سوز محت کی تُو نشانی ہے کہا جو میں نے ، ممارک ہو تجھ کو تہینہ کہا، کہ، خالق اکبر کی مہربانی ہے و عى كمائى ہان كى، تو بى اثاثہ ہ ری زبان ے نکلی جو بات، مانی ہے

جو والدين نے بخشا ہے جھ كوعلم كاعشق وبی زُلال، وبی تیغ اصفہانی ہے محقے خبر ہے کہ شادی وفا کا پیال ہے وفا شعار ہو، شانِ وفا دکھانی ہے وفا، خلوص، محبت، بين رخصتي الفاظ جہال میں جذب محبت ہی جاودانی ہے میں کیوں نہ جاؤں بلاوا ہی ایا آیا ہے علی کے ساتھ محمد کی میزبانی ہے کہاں ہیں مالک اورنگ و صاحب افسر علی کے چاہنے والوں کی میہمانی ہے (افسررضوی)

# (ب) اصناف نظم (به لحاظ بهيئت) مثنوي

مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جو''مُثنیٰ' سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہیں'' دو'تہوں والا 'ال صنف میں چونکہ ہر دومصر عے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر دومصر عول کے بعد قافیہ بدل ماتا ہے۔اس کیے اسے مثنوی سے منسوب کیا گیا ہے۔اصطلاح میں مثنوی ایک ایم عام اور مقبول صففِ شاعری ہے جس میں عشق ومحبت کے جذبات؛ حیرت واستعجاب، مدح وستائش اورنوحہ وغم کی واردات؛ باغ وراغ ، دشت وجبل کے مناظر اور تاریخی واقعات بیان کے جاتے ہں۔اس کے اشعار کی تعداد پر بھی کوئی قدعن نہیں۔مولانا حالی کے خیال میں مثنوی تمام اصانب خن میں سب سے زیادہ مفیداور کارآ مدصنف ہے۔ان کا کہنا ہے کہ قصیدے یاغزل یں اوّل تا آخرایک ہی قافیے کی یابندی ہوتی ہے۔اس لیے مسلسل مضامین کے بیان کی گنجائش نہیں ہوتی کے مس،مسدس،ترجیع بند،تر کیب بنداور فاری واردو کی دوسری مروجه اصناف جی مسلسل مضامین بیان کرنے میں مثنوی سے بہتر نہیں۔مولا نا حالی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہی وہ منف ہے جس کی دجہ سے فاری شاعری کوعرب کی شاعری برتر جے دی جاسکتی ہے۔ فاری شاعری مل مثنوی کی صنف سے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے گئے۔ای لیے شاہنامہ کو" قرآن العجم" اور منوی مولاناروم کو جست قرآن درزبان پہلوی " کہتے ہیں۔ اردو میں بعض دیگر اصناف کی طرح مثنوی کی ابتدا بھی دکن ہے ہوئی اور غالبًا اس کا اً غاز مٰر ہی حیثیت ہے اس وقت ہوا جب قطب شاہ نے 1018 ھیں ایک نعتبہ مثنوی کھی۔ '' "ارتخ شعرائے اردو' کے مصنف لکھتے ہیں کہ مولانا نفرتی نے "علی نامہ' کے نام سے " ثامامه فردوی" کے جواب میں ایک مفنوی لکھی جس میں علی عادل شاہ کی فتو هات اور اس کے عہد کے کارنا سے لام کے ہیں۔ یہ مثنوی 1059 ھیں تمام ہوئی۔

شعرائے دکن کے بعد دتی ہیں اردو شاعروں کا پہلا دور شروع ہوا تو شاہ مبارک آبرو

فیر مثنویاں کھیں جن کاذکر صحفی نے اپنے تذکر سے ہیں بڑے نمایاں طور پرکیا ہے۔ ای

زمانے ہیں خواجہ میرا اثر نے ''خواب و خیال' کے نام سے ایک مثنوی کھی، جے نواب مصطفی خال شیفتہ نے اپنے تذکر سے در اہا ہے۔ ای زمانے میں میرزا عالی شیفتہ نے اپنے تذکر سے ''گلشن بے خار' میں بے حد سراہا ہے۔ ای زمانے میں میرزا موراور میر تقی میر نے بھی متعدد مثنویاں کھیں۔ ان میں سے میرکی مثنویوں کو ابتدائی سے عام بودااور میر تقی میر نے بھی متعدد مثنویاں کھیں۔ ان میں سے میرکی مثنویوں کو ابتدائی سے عام بیند میرگی نگاہ سے دیکھا گیا چٹا نچہ ''تذکرہ گلشن بہند' کے مصنف مرز الطف علی لکھتے ہیں کہ میرکی مثنویاں خصوصاً ''دریا نے عشق' ایک جہال کو مرغوب ہے۔ میر تقی میر کے بعد میر حسن کا میں نام ''مثنوی سے البیان' ہے، دیان واسلو باوردیگر خصوصیا سے کی بنا پر اس سے قبل کھی گئی تمام مثنویوں پر سبقت لے گئی۔ ذبان واسلو باوردیگر خصوصیا سے کی بنا پر اس سے قبل کھی گئی تمام مثنویوں پر سبقت لے گئی۔ دوالے سے مولانا حالی اپنی تصنیف ''مقد میشعر و شاعری'' میں مثنوی بدر منیر کے حوالے سے مولانا حالی اپنی تصنیف '' مقد میشعر و شاعری'' میں مثنوی بدر منیر کے حوالے سے مولانا حالی اپنی تصنیف '' مقد میشعر و شاعری'' میں مثنوی بدر منیر کے حوالے سے مولانا حالی اپنی تصنیف '' مقد میشعر و شاعری'' میں مثنوی بدر منیر کے حوالے سے مولانا حالی اپنی تصنیف '' مقد میشعر و شاعری'' میں مثنوی بدر منیر کے حوالے سے مولانا حالی اپنی تصنیف

لکھتے ہیں کہ: "مرتع

"میرتق کے بعد میرحن دہلوی کی مثنوی" بدر منیز" نے ہندوستان میں جو تچی شہرت اور مقولیت حاصل کی ہے، دہ نداس سے پہلے اور نداس کے بعد آج تک کی مثنوی کونھیب ہوگی۔ پی خیال کہ میرتق کے نمونوں سے میرحسن کو چھد دملی ہوگی یا پچھر ہبری ہوئی ہوگ، مثنویوں محکوم ہوتا کیوں کہ قضے کی شان جومیرحسن کی مثنوی میں ہے، میرتق کی مثنویوں میں اس کا کہیں پیتہ بھی نہیں۔"

یہ مثنوی 1199 ہیں تمام ہوئی تھی۔ مرزاقتیل نے ''بریں مثنوی باد ہردل فدا''ادر مصحفی نے ''یہ بت خانہ چیں ہے بدل' کے مصرعے سے تاریخ طباعت نکالی ہے۔ مثنوی سے البیان زبان و بیان کی صفائی و سلاست، روز مرہ اور محاور ہے کی برجشگی، تغیبهات و استعادات کی خوبی وعمد گی کی بنا پر پہلی تمام مثنو یوں سے بردھ کر مرغوب خاص و عام ہے۔ پہل وجہ ہے کہ اس مثنوی کے بہت سے مصرعے اور اشعار آج کے لوگوں کی زبانوں پر چڑھے

سدا ناؤ کانند کی بہتی سین سین سین سین سین میں جو وہ مہربال ہو تو کل مہربال میں گیا وقت کی باتھ آتا نہیں کہاں کی غزل کہاں کی مزل کی میں کہاں کی غزل سیم ہو گئی بات کی بات میں کی سایہ اور بھی نور ہے کہیں خاک ڈالے سے چاند جوانی کی راتمیں مرادوں کے دن جوانی کی راتمیں مرادوں کے دن

ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر:

کی پی دولت سے رہتی نہیں

کی ہے نہ بر آوے کہ کام جال

مدا میش دورال رکھا تا نہیں

میں ہو جب اپنا ہی جیوڑا نکل

کی رات حرف ، حکایات میں

دو رگی زمانے کی مشہور ہے

کرے حس کو کوئی کس طرح ماند

برت پندرہ یا کہ سولہ کا سِن

مثنوی سر البیان کے تقریباً بچاس سال بعدینڈت دیا شکرشیم نے اس کے جواب میں مثنوی گزار شیم کھی۔ ہر چندمثنوی گلزار نیم بھی اپنی نوعیت میں اردوشاعری کا ایک شاہ کار ہے مگر و کی لحاظ ہے بھی سحر البیان کا مقابلہ ہیں کرسکی ۔میرحسن اور نسیم لکھنوی کے بعد متعدد شاعروں نے اں صنف میں طبع آ ز مائی کی کیکن کوئی بھی میرحسن کی گر دکو بھی نہ بھتے سکا البتہ اس ضمن میں نواب مرزا شوق کا نام خاصامعروف ہے جنھوں نے چارمثنویاں: بہارعشق، زبرعشق، لذہ عثق اور فریب عشق لکھیں مگرمولانا حالی کا کہنا ہے کہ اگر چہ بیمثنویاں روزم و اور محاورے کی صفائی، قافیوں کی نشست اور تر کیبوں کی پئستی کے لحاظ سے اردو کی تمام مثنویوں سے بہتر ہیں مران میں جگہ خلاف تہذیب باتیں بیان ہوئی ہیں۔اس لیے کم ترحیثیت کی خامل ہیں۔ مثنوی کا بیان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم انجمن پنجاب لا ہور (1874) کاز کرنیس کریں گے،جس کے پلیٹ فارم سے جدید شاعری کی ترویج کا کام لیا گیا۔ انجمن بنجاب کے زیر انفرام مشاعروں میں مولانا آزاداوران کے ہم دوش ، مولانا حالی پیش پیش تھے۔ان مشاعروں میں مولانا آزاد نے اپنی دومثنویاں بعنوان: 'شب قدر''اور انمتان 'جب كمولانا حالى في اين مثنويان الركهارت ان الإاميد "دور وطن اور

"مناظرۂ رحم وانصاف" بڑھیں۔مولا نا حالی نے متذکرہ مثنوبوں کے علاوہ بھی متعدد مثنوبال ما ره در ادر المان '(1882ء)''راست گوئی''(1883ء)اور''مناجات کھیں جن میں' تعصب دانصاف''(1882ء)''راست گوئی ' ین دون (1884ء) شامل ہیں جضوں نے اردوشاعری میں ایک انقلاب پیدا کرویا۔ 'مناجات یوہ 'کے حوالے سے بیکم صالحہ عابد حین گھتی ہیں کہ مولانا حالی نے مسدس نہ بھی لکھا ہوتا تر یرہ "مناجات بیوہ" ہی ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی مثنوی" مناجات بیوہ" ہی کے والے ہولوی عبدالحق کی رائے ہے کہ:

" بداردوادب کے جواہر خانے میں انمول موتی ہے۔ "اس مثنوی (مناجات بوہ) ہے چنداشعارملاحظه يجي

حكمت اور حكومت والے منہ میں بول نہیں ہیں اتنے لینے کے یاں پڑ گئے دیے اور روؤل تو روؤل کہاں تک كانوں كى كى طرح رندايا مَعْمَ كُ آنو بيتے بيتے دور بڑا ہے ابھی بڑھایا کائی ہے بھریور جوانی

اےم ےزور اور قدرت والے ول ير يمرے واغ بي حتے بیاہ کے وم یائی تھی نہ لینے رونہیں علی شک ہوں مال تک آٹھ ہیر کا ہے یہ جلایا تھک گئی میں دکھ سہتے سہتے فرے ہے بین کا رندایا عمر ہے مزل تک پہنجانی اس اقتباس کے آخری مصرع (کائن ہے جر پورجوانی) کے متعلق سید عابد کی عابد کی رائے ہے کہ:"بیالک معرع میرانیس کے اس معرع (آج فیر یرکیاعالم تنائی ہے) ک طرح بنفسه وبذاية ايك مكمل نظم ہے۔

مننوی کی افادیت کے پیشِ نظر حفیظ جالند هری نے اردو میں 'شاہنامہ اسلام' کھی نه صرف فردوی طوی کی یادکوتازه کردیا بلکهاس صنف کومزید شروت مند بنانے میں بھی نمایاں كرداراداكيا علامه اقبال نے بھى سب سے زيادہ اى صنف كوبرتا ہے۔علامه اقبال كى شمۇ

آفاق تصانیف میں ہے''امرار ورموز'' (اسرار خودی اور رموز بخودی)''پی چہ باید کرد الے اقوام شرق''اور''مسافز''مثنوی کی ہیئت میں ہیں اور ان کی معروف نظم'' ساتی نامہ'' بھی مثنوی کی ہیئت میں ہے چنداشعار ملاحظہ کیجے:

وبی جام گردش میں لا ساتیا!
مری خاک جگنو بنا کر اڑا
جوانوں کو پیروں کا استاد کر
نفسائی بدن میں ترے دم ہے ہے
دل مرتفاق ، سوز صدیق ، دے
تمنا کو سینوں میں بیدار کر
زمینوں کے شبزندہ داروں کی فیر
مراعشق میری نظر بخش دے
سے ثابت ہے، تو اس کو سیار کر
کہ تیری نگاہوں میں ہے کا ننات

شراب کہن پھر پلا ساتیا
جھے عشق کے پر لگا کر اڑا
خرد کو غلامی سے آزاد کر
ہری شاخ مِلت ترے نم سے ہے
ہرا ہے وہی تیر پھر پار کر
جوانوں کو سوز جگر بخش دے
ہوانوں کو سوز جگر بخش دے
ہری ناؤ گرداب سے پار کر
ہتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات



## زباعي

رباعی عربی لفظ "ربع" نے نکلا ہے جس کے لغوی معنی جار جارے ہیں۔اصطلاح تن میں رباعی اردوکی وہ مختصر ترین صفف بخن ہے جس میں مقررہ اوزان کے چار مقر عول میں ایک ممل خیال اوا کیا جاتا ہے۔غول کی طرح رباعی بھی مُر دف اور غیر مُر دف ہو عمق ہے مگر اردو اور فاری کے تمام علائے فن اس بات پر متفق ہیں گدرباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھ مقرع کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔اگر تیسرے مقرع میں بھی قافیہ لایا جائے تو عیب نہیں بھی تعافیہ لایا جائے تو عیب نہیں تعرب نہیں تیر نہیں تعرب نہیں تعرب

مصنف محمرعوفی نے شعرا کا جوانتخاب دیا ہے اس کو بغور دیکھنے سے بیتہ چلتا ہے کہ عضری اور فرخی کے عہد تک بیشتر شاعر رباعی کے جاروں مصرعوں میں قافیہ لاتے ہیں۔

رباعی کے تسلسل بیان کے خوب صورت اظہار کے لیے ضروری ہے کہ ربای کے چاروں مرح عے باہم پیوست و مر بوط ہوں اور موضوع کے مطابق الفاظ و تر اکیب کا انتخاب اس طرح کیا گیا ہوکہ رباعی کا موضوع و مواد پہلے مصرعے سے چو بھے مصرعے تک بتدری اجرا ہوا ہوں اور موضوع و مواد پہلے مصرعے سے چو بھے مصرع تک بتدری اجرا ہوا محسوس ہواور چوتھا مصرع ایبا برجستہ وکارگر ہوکہ سننے والا تحقیر و محور ہوکر رہ جائے ۔ ایوں بھی لیجے کہ شاعر رباعی کے پہلے تین مصرعوں کا تا نا بانا چو تھے مصرعے کے لیے بنتا ہے۔ اس لیے علمائے نفتر وادب نے رباعی کے چو تھے مصرعے کور باعی کے جموعی کیف واثر کا خلاصہ یا حاصل رباعی قر اردیا ہے جیسا کہ فاری کے معروف غزل گوشاعر صائب کا رباعی کے چو تھے مصرعے کے بارے میں کہنا ہے کہ:

از رباعی، بیت آخر می زند ناخن به دل نطر به بیت آخر می زند ناخن به دل نظر بهت است نظر بهت است نظر بهت است مولانا عامد حسن قاوری نے ایک نعتبه رباعی میں رباعی کے چوتھے مصرعے کی اہمیت کا اظہار کیا خوب انداز میں کیا ہے:

دنیا میں رسول اور بھی لاکھ سہی زیبا ہے گر حضور کو تابی شہی ہے ہے خاتمہ سب عناصر ان پر ہیں مصرعهٔ آخر اس رباعی کے وہی

تاریخ ادبیات فاری میں رہائی ایک قدیم مگراہم صف شاعری ہے۔ ابتدا میں اے مبلغین ومصلحین نے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا اور پھراس کی برحتی ہوئی مقبولیت کود کھے کرعام شاعروں نے بھی اس طرف رجوع کیا۔ فاری شعرا میں سلطان ابوسعید ابوالخیر، عمر خیام اور سرک نے اس صفِ بخن کو چار چاند لگا ذیے اور اس کی شہرت ایران سے نکل کر ہندوستان اور دوسری

طرف یورپ تک پی کی۔

اردو در بگر اصاف یخی تصیدہ، غزل اور مثنوی کی طرح رہا کی بھی فاری کے رائے اللہم اردو میں داخل ہوئی۔ اردوشا عری کے بالکل ابتدائی دور میں دبائی کہی جائی تھی چنا نجے اردو کے بالکل ابتدائی دور میں دبائی کہی جائی تھی چنا نجے اردو کے بساط بھر بہا ، یوان شاعر قلی قطب شاہ کے علاوہ سراج اور نگ آبادی اور ولی دکنی نے بساط بھر رباعیاں کہی ہیں۔ شالی ہندوستان کے ابتدائی معروف شعرامیں سے خواجہ میر درد، میر آتی میر اور برخیاں ہی ہیں۔ شالی ہندوستان کے ابتدائی معروف شعرامیں سے خواجہ میر درد چونکہ تصوف کے برزامجر رفع سودانے اس جانب توجہ مبذول کی۔ ان میں سے خواجہ میر درد چونکہ تصوف کے برخیاں ہیں اور ان کی رباعیاں بھی یہی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ میر تقی میرغزل میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور ان کی غز لوں میں سوز وگداز کا رنگ ہے تو ان کی دباعیاں بھی ای رنگ کی حامل ہیں۔ ربی بات میر زامجد رفیع سودا کی تو چونکہ سودا ہمہ گوشاع سے اس لیے ان کی دباعیوں کا دنی تو کوئی خاص رنگ ہے اور ضائ میں زور واثر ہے البتدان کی بید باعی زبان زوخلائق ہے:

سودا ہے دنیا تو بہ ہم سُو کب تک آوارہ ازیں کوچہ باّل عُو کب تک ماصل یہی اس سے نہ کہ دنیا ہووے بالفرض ہوا یہ بھی تو پھر تُو کب تک

درد، میر اور سودا کے بعد ہر چند کچھ شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی تو ضرور کی لیکن مخط ضمنی طور پر اور رباعی کے نفسِ مضمون اور مباحث سے زیادہ سروکا رنہیں رکھا حالانکہ آتش، نامخ، جرائت اور انشا کا اپنے اپنے مزاج کے مطابق بڑے شاعروں میں شار ہوتا ہے مگر ان میں سے کی نے رباعی کی طرف زیادہ توجہ مبذول نہیں کی۔

اس کے بعدد تی ادبی مرکز میں ذوق ،مومن ، غالب ،ظفر ،صہبائی اور شیفتہ وغیرہ کا اور گھنو ادبی مرکز میں انہیں و دبیر اور ان کے ہم عصروں کا زمانہ آتا ہے جے ربائ کے حوالے سے اہم تصور کیا جانا چاہیے کیوں کہ اس زمانے میں بالخصوص ذوق ومومن اور انہیں و دبیر نے ربائ کے بودے کی خون جگر ہے آبیاری کی جس کی وجہ سے پہلی بار رباعی کے مباحث کا تعین

ہوا اور رباعی میں عاشقانہ جذبات اور صوفیانہ خیالات سے ساتھ ساتھ واقعات کربلا اور والقات كربلا كا مدرسة الم بيت كي مدحت صبر واستغناء عن مواستقلال ، اخوت ويُر دباري. وفاداری و جال سپاری، ایثار و قربانی، حق برستی و راست بازی، صدافت و امانت، عجز وانکسار اور ظلم وشقاوت کی مذمت کے موضوعات رباعی میں شامل ہوئے۔اس طرح رباعی اصاف بخن می ندصرف برای موقر ومتازاور باوقاربن می بلکه اخلاقی شاعری کاسب سے عمدہ نمونه قرار پائی

اوراخلاتی قدرول کی ترجمان بن گئے۔

ذوق ومومن اور انیس دو بیر کی بردهتی ہوئی مقبولیت اور ان کی رباعی میں دلچیس نے کچھ دوسرے شاعروں کو بھی اس جانب متوجہ کیا اور رباعی مجالس عز اے طقے سے نکل کرعام اولی مجالس اورمشاعروں میں جگہ پانے لگی۔مولانا حالی جیسے سلح نے شعوری طور پراس سے اصلاح وتعمیر قوم کا کام لیااوران کے معاصر اکبرالہ آبادی نے اپنی فطری خوش طبعی کی بدولت ربائی کو

ایک ایے نے اسلوب سے ہمکنار کیا جواس وقت تک رباعی میں نایاب تھا۔ حالی واکبر کے بعد اسلعیل میر شی ، امیر مینائی ، پیارے صاحب رشید ، میر مهدی حسین مجروح، شادعظیم آبادی، چکبت ، نظم طباطبائی، شوق قدوائی، داغ د الوی، عزیز لکھنوی، علامه ا قبال، امجد حيدرآ بادي، جوش مليح آبادي، فاني بدايوني، سيماب اكبرآبادي، فراق گور كه يوري، تكوك چندمحروم، ياس يكانه چنگيزى، جكت موئن لال روال، عبدالبارى آسى رامپورى، خواجه دل محر، ارْصهبائی، وحشت کلکتوی، فارغ بخاری، پروفیسر شور، سیف الدین سیف، جگن ناتهة زاد، مفيشيم ليح آبادي، حيدر بلوي، اقبال حسين شوق، عرفيضي اورجميل الدين عالى وغيره نے بھی مقدور بھراس صنف میں قابل قدراضانے کے ہیں مگرافسوں شکے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کے بیٹتر شاعروں نے ربائی کی طرف خاصی بے تو جہی برتی ہے۔ آج کا کوئی شاع شاید مند كاذا نقد بدلنے كے ليے ايك آ دھ رباعی كهدلے تو كهد لے ليكن كى نے اے منقل صنف کے طور پر اپنانے کی کوشش نہیں گی۔شایداس کی بڑی وجہ رباعی کے اوزان ک تخصیص دتاکیداوران کو نبھانے کی دشواری ہے۔ مجھے یہاں معزز استاد گرامی پروفیسر شہرت

بخاری کی بات یادآ رہی ہے، جنھوں نے خندہ پیشانی اور کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا

:50

"ربای مشکل صنف تخن ہے، جو مجھ سمیت نانوے فیصد شاعروں کے بس کی بات نہیں۔
ربائی کے لیے قدیم علم عروض سے صرف تعارف ہی نہیں بلکہ اس پر ماہرانہ وسرس بھی
درکار ہوتی ہے۔ بے شک علامہ اقبال نے اس صنف میں اجتہاد کر کے آنے والوں کے
لیے آسانی پیدا کر دی مگر اس کے باوجود آج بھی جب ربائی کا لفظ استعال ہوتا ہے تو
دھیان اس سانچ کی طرف جاتا ہے جو عمر خیام نے تیار کیا تھا۔"

ربائی کے بیان کے آخر میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ شاعروں میں سے چند ایک کارباعیاں بطور نمونہ کلام درج کی جائیں۔ملاحظ فرمایئے:

گلشن میں صا کو جبتی تیری ہے بلبل کی زبال یہ گفت کو تیری ہے ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سوگھتا ہوں، کو تیری ہے (انيس) اعمال کی تیرگ، وضو سے نہ گئی ظلمت عصیال، شت و شو سے نہ گئی بیری آئی، جوانی گزری، افسوس! بالوں سے ساہی گئی، زو سے نہ گئی (0,7) دنیا کو ہمیشہ نقش فانی سمجھو رُودادِ جہاں کو اک کہانی سمجھو پ جب کرو آغاز کوئی کام بردا ہر سائس کو عمر جاودانی سمجھو (طالی)

من صاحب جو کما کئے ہیں شعور کہتا نیں تم ہے کہ ہو ان سے نفور وتوں کو جگایا ہے انھوں نے لیکن الله كا نام لے كے اشخا ہے ضرور (اكم) مانی میں آگ لگانا وشوار سے ہوئے دریا کو بھیر لانا دشوار رشوار سی گر نه اتنا دشوار مجری ہوئی توم کو بنانا دشوار (اسمعیل میرضی) تها ے چاغ، ذور بردانے ہی ایے تھے جو کل، آج بگانے ہیں نيرنگي دنيا کا نه يوچيو احوال قفے ہیں، کہانیاں ہیں، انسانے ہیں (شادظیمآبادی) اعیاز مجری آنکھوں کا جلوہ دیکھوں یا ناز بحرا قامت زیا دیکھوں سر تا بقرم حن میں یک ہے "جرال ہول کہ دوآ تھوں ہے کیا کیا دیکھوں" (امیر مینائی) یہ نکتہ میں نے سکھا بوالحن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے چک سورج میں کیا باتی رہے گی اگر بیزار ہو، این کرن ہے! (علاماتبال)

ایا بھی نہ انقلاب دیکھا ہو گا ک میری طرح شاب دیکھا ہوگا کہتا ہوں جو میں کہ تھی جوانی میری پیری کہتی ہے، خواب دیکھا ہو گا (پیارےصاحبرشد) آیا تھا قمر، شب کو نظر یانی میں غیرت سے تیری گرا، گر یانی میں -ورج نے نکال ہے اے دن نکے ڈوبا رہا ہے ورنہ رات بحر یانی میں (شوق قدوائی) تکمیل بشر نہیں ہے انساں ہونا یا صف میں فرشتوں کی نمایاں ہونا محیل ہے عجز بندگی کا احال انسان کی معراج ہے انساں ہونا (فانی بدایونی) دنیا میں بے شار آنے والے آتے ہی رہیں گے، روز جانے والے عرفان حیات ہو مبارک تجھ کو اے شت عم یہ مکرانے والے (جوش ملح آبادی) لے لے کے فدا کا نام چلاتے ہیں پھر بھی اثر دعا نہیں یاتے ہیں کھاتے ہیں جرام لقے، پڑھتے ہیں نماز كرتے نہيں ير بيز، دوا كھاتے ہيں (امجد حيدرآبادى)

ساغر کف وست میں، صراحی به بغل کاندھے یہ گیسوؤں کے کالے بادل بہ مدھ بھری آ تکھیں، نگاہیں چیخل ے چیر ناز کہ حافظ کی غزل (فراق گورکھیوری) کیا تم کو بتائیں، عمر فانی کیا تھی بچین کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی به گل کی میک تھی، وہ ہوا کا جھونکا (موہن لالروال) اک موج فنا محمی، زندگانی کیا تھی ونیا نے عجب رنگ جما رکھا ہے ہر ایک کو غلام اینا بنا رکھا ہے پم لطف یہ ہے کہ جس سے پوچھو وہ کے اس عالم آب و گل میں کیا رکھا ہے (تلوک چندمروم) موجول سے لیٹ کے یار اترنے والے طوفان بلا سے کب ہیں ڈرنے والے کھے بی نہ چلا تو جان پر کھیل گئے كيا جال على بين، دوب كرم نے والے (يكانه) صحرا بن کر بہاڑ ڈھل جاتا ہے لوہا صفتِ آب پھل جاتا ہے آتا ہے جب انقلاب کا تیز قدم جغرافیہ ملکوں کا بدل جاتا ہے (سیماب اکبرآبادی)

آ سان بھی جی ہے اور یہی مشکل ہے دریا بھی جی ہے اور جی ماحل ہے جو کچھ کرنا ہے، زندگی میں کر او (آیرامپوری) غربت بھی جی ہے اور جی مزل ہے ہر فارے گتاں آئے دیکھا م قطرے میں آ ال اچھلتے دیکھا ہر ذراے میں ہے نظام سمی بیتاب م کاه کو کہکشال اگلتے دیکھا (خواجددل محم) تها جوش و خروش اتفاتی ساتی اب زندہ ولی کہاں ہے باتی ساتی ے فانے نے رنگ روپ بدلا ایا میش میش نه ربا، نه ساقی ساقی (ابوالکلام آزاد) طوفان حیات لے کے آئی ہے سحر ہر نے یہ مرور بن کے چھائی ہے تو كيول ظلمت ياس ميں كھڑا ہے اے دل وہ دیکھ افق یہ جگھائی ہے سحر (جگن ناتھ آزاد) يرسات ميں کھ برگ و بار دُهل جاتے ہيں محکش نہیں، کوسار دُھل جاتے ہیں الی بھی کوئی گھٹا برتی اے کاش جس سے دل کے غیار وحل جاتے ہیں (ماہرالقادری)

فن کی میزان پر جگر تولا ہے آواز کے دھارے میں لہو گھولا ہے ہر لفظ کے سینے میں دل اپنا رکھا تب شاہدِ مدّعا نے منھ کھولا ہے (عرفیضی)



#### قطعه

''قِطعَه'' کے لغوی معنی' 'گڑا یا جزویا کا ٹاہوا'' کے ہیں۔ بعض فصحائے متاخرین نے پیلفظ بالفتح (قطعهٔ) بھی جائز رکھا ہے۔اصطلاحِ شعر میں دویا دو سے زیادہ شعروں کو جوموضوع کے اعتبار سے ایک دوسر نے سے متعلق ہوں ،قطعه کہتے ہیں۔قطعه دوشعروں سے کم کانہیں ہوتا اور زیادہ کی کوئی حدمقر رنہیں گر قطعه میں مطلع نہیں ہوتا بلکہ قطعہ کے پہلے مصرعے میں قافیہ لانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔قطعہ کو قطعہ اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ مطلع کو چھوڑ کر قصید ہے یا غزل کا گڑا ا

قطعہ کے لیے موضوع یا وزن کی کوئی قدغن نہیں۔ قطعہ نگار ہر طرح کے واقعات اور جذبات واحساسات کونظم کرسکتا ہے بشر طیکہ قطعے کے تمام شعر مل کرا یک مفہوم ادا کریں۔ عام طور پر قطعے کور باعی کا بھائی بند سمجھا جاتا ہے لیکن صورت حال اس سے مختلف ہے اور دونوں اصناف میں تین بنیادی فرق ہیں:

1- رباعی کے لیے خاص اوز ان مقرر ہیں جن کی پابندی لازی ہے جب کہ قطعے کے لیے کی خاص بحریا وزن کی قدغن ہیں ہاں البتہ قطعے کے لیے رباعی کی بحریا وزن کی قدغن ہیں ہاں البتہ قطعے کے لیے رباعی کی بحریا وزن کے حقلف ہونا ضروری ہے۔

2- رباعی کے لیے لازمی ہے کہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوجبکہ قطعے میں بالغموم پہلامصرع بغیر قافیہ ہوتا ہے اور ہر دوسرے مصرعے میں قافیہ لابا

جاتا ہے۔ اگر قطعہ فقط چارمسرعوں پرمشمل ہے تو اس کا دوسر ااور چوتھامھرع ہی ہم قافیہ ہوتا ہے۔

ر باعی فقظ چارمصرعوں یا دوشعروں تک محدود ہوتی ہے ای لیے اسے دو بیتی بھی کہا جاتا ہے جبکہ قطعے کے اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں لیکن قطعے میں دوشعروں ہے کم شعر نہیں ہوتے ۔ اساتذہ کے ہاں ایسے قطعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی تعداد ہیں تیس بلکہ اس سے زیادہ شعروں پرمشمل ہوتی ہے۔

منذکرہ لواز مات پرغور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ قطعہ بہ لحاظ معنی ومفہوم اور ہیئت زکیہ غزل مسلسل یامثنوی سے مختلف نہیں ہے ہاں البتہ اس کا پہلامصر عبلا قافیہ ہوتا ہے۔ قطع بیں مضمون یا موضوع کی پابندی نہیں ہوتی اور شاعر کو آزادی ہے کہ وہ جس شم کے خیالات و واقعات جا ہے قطعے میں لظم کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ قطعے کے تمام اشعار معنوی لحاظ ہے ایک ہوائی میں پروئے ہوئے ہوں۔ ہر چند قطعہ صرف دوشعروں کا بھی ہوتا ہے بلکہ جدید دور میں تو قطعہ لکھا ہی دوشعروں کا بھی ہوتا ہے بلکہ جدید دور میں تو قطعہ لکھا ہی دوشعروں کا جاتا ہے لیکن اساتذہ کے دواوین میں طویل قطعات بھی ہے کثر ت موجود ہیں چنا نچہ میر زاغالب کی متعدد غزلوں میں قطعہ موجود ہیں مثلاً ان کی ایک معروف غزل سے یہ قطعہ ملاحظہ کیجے:

پھر یہ ہنگامہ اے فدا کیا ہے؟ گھ چھم سرمہ سا کیا ہے؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟

جب کہ بچھ بن نہیں کوئی موجود شکن زلف عنبرین کیوں ہے؟ سنرہ وگل کہاں سے آئے ہیں؟

غزلیات میں قطعات کے علاوہ میرزاغالب کے دیوان (مرتبہمولانا حامیلی خال، مطبوعہ پنجاب یو نیورٹی لاہور) میں متعددقطعات موجود ہیں۔ان میں سے ایک قطعہ ملاحظہ کیجے جوم زانے کلکتے کی تعریف میں لکھاہے:

کیکھے جوم زانے کلکتے کی تعریف میں لکھا ہے:

کیکھا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں

اک تیر میرے سینے میں ماراکہ ہائے ہائے

اردو کے کلا یکی شعرا کی غروں میں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، بعض جگہوں پردویادو سے زیادہ شعروں میں ایک مسلسل مضمون بیان ہوا ہے، ان کو بھی قطعہ شار کرنا چا ہے۔ ایی جگہوں پرشاعر بالعموم''ق' لکھ دیتے ہیں جولفظ قطعہ کامخفف ہے اور جس سے شاعر کی مرادیہ ہوتی ہے کہ یہ قطعہ بندغزل ہے اور یہاں کوئی مسلسل مضمون بیان ہوا ہے وگرنہ تو غزل کا ہر شعر ایک علیحہ واکانہ مفہوم کا حامل ہوتا ہے۔ ہم ذیل میں اسا تذہ کے کلام سے دو تین مثال شاہ حاتم اپنی ایک غزل میں بے ثباتی و نیا کا مضمون بیان کرتے ہیں مثال شاہ حاتم اپنی ایک غزل میں بے ثباتی و نیا کا مضمون بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

نا گہاں اک گور اوپر جا پڑا میرا قدم یعنی وہ یہ بیت پڑھتا تھا بہ صدسوز والم پیش ازیں من ہم دریں باغ آشیانے داشتم

ایک دن میں جاتا تھا بیاباں کی طرف فاک ہے اس محض کے آواز آئی کان میں از فریب باغباں غافل مشوا ے عندلیب

اسى مفهوم كوامام بخش ناسخ نے اپن ايك غزل ميں قطعه كي صورت ميں يوں لكھا ب

گزر ناگاہ جو میرا ہوا شہر خموشال میں عجب نقشہ نظر آیا وہاں شاہانِ عالم کا کہیں آئینۂ زانو سکندر کا شکتہ تھا کسی جانب پڑاتھا کاسئر سرخاک میں جم کا نظیر اکبر آبادی کے شخیم کلیات میں مکمل نظموں کی صورت میں اخلاقی شاعری کے مکثر تنمو نے موجود ہیں جو سلسل مفاہیم کے حامل ہیں گرانھوں نے اپنی غزلوں میں متعدد جگہوں پرائیے قطعات لکھے ہیں جو سلسل مفہوم رکھتے ہیں مثلاً حاتم و ناسخ کے مندرجہ بالا مفمون

کودہ اپنی ایک غزل میں یوں بیان کرتے ہیں: عب سر رکھی نظیر اس چن کی

ابھی کی دگر جمع تھے سُدبل وگل

ابھی چھپے بلبلوں کے عیاں تھے

گڑی بھر کے پھر بعد دیکھا ہے عالم کہ نام و نشاں بھی نہ تھا وال چن کا

ای مغہوم کومیر نے بھی ایک غزل میں بیان کیا ہے اوران کا بیرائے بیاں زیادہ دل نشیں

ابھی وصل تھا زگس و نسرن کا

ابھی تک بم جوش مرد و سمن کا

ابھی شور تھا قمری نعرہ زن کا

عيركا قطعه ملاحظه يجيج جوزبان زدخاص وعام ب:

کل پاؤں ایک کاستہ سر پر جو آگیا کیسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا کے پاؤں ایک کاستہ سر پر جو آگیا کہ دیکھے کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا

اردوکے بیشتر شاعروں نے اس صنف کو بلا تا مثل برتا ہے۔ اسا تذہ بیس سے عاتم ، نظیر البر آبادی ، نائخ ، میر لقی میر اور میر زا غالب کے کلام بیس ہے ہم مثالیں پیش کر پچ لیکن حققت ہے ہے کہ متقد بین کے بعد متوسطین اور متاخرین کے بعد جدید شعرا کو بھی ہے صنف ہمیشہ مرفوب رہی ہے۔ اس صنف کے حوالے ہے مولا نا حالی ، بیلی نعمانی ، مولا نا ظفر علی خال ، علامہ البال کے نام بڑے اہم ہیں۔ اکبرالہ آبادی نے اس صنف کو بطور خاص طنز و مزاح کے لیے خوب استعال کیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی ہے صنف بالخصوص مزاح نگاروں کی پندیدہ صنف خوب استعال کیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی ہے صنف بالخصوص مزاح نگاروں کی پندیدہ صنف ہوب استعال کیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی ہے صنف بالخصوص مزاح نگاروں کی پندیدہ صنف ہوب استعال کیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی نے حال دانش ، احمد ندیم قامی ، رئیس امر دہوی ، وقار انبالوی ، محمد مراحدی ، دلا در نگار ، عنا ہے علی خال ، نیاز سواتی ، اطہر شاہ جیدی ، مجذوب چشتی ، خالد مسعود ، واکر انعام الحق جاوید ، انور شعور ، مرفر از شاہد ، زاہد فخری ، سلمان گیلائی اور ہرد لعزین شاعر افرام موجود ہیں جواردہ شاعری میں افر معدد کی مام میں سے چند قطعات ملاحظ ہیں۔ ان قطعات میں دو ساری فتی خصوصیات اور شاعر اندلوازم موجود ہیں جواردہ شاعری میں ان کے دیے کو متاز و شرفی کی تربین نہا کہ کی تربین نہیں تو اردہ شاعری میں ان کے دیے کو متاز و شرفی کی تربین نہیں نہیں تو اردہ شاعری میں ان کے دیے کو متاز و شرفی کی تربین تربین نہیں تربین نہیں تربین نہیں نہیں تربین نہیں تربین نہیں نہیں تربین کی تربین تربین تربین نہیں نہیں تربین نہیں تربین نہیں نہیں تربین تربین نہیں تربین نہیں تربین تربین نہیں تربین نہیں تربین تربین تربین تربین تربین تربی تربین تربی

و معوند کی قوم نے فلاح کی راہ وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ (علامہاقبال) لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اگریزی روش مغربی ہے مدِنظر سے ڈراما دکھائے گا کیا سین

پر بچھ پے حیف ہے جو نہ ہو دل گراز ؤ
ہاں سادگی سے آئیو اپی نہ باز ؤ
تحسینِ روزگار سے ہے بے نیاز ؤ
قبلہ ہواب اُدھرتونہ کیسجے ونماز وُ
اب راہ کے نہ دکھے نشیب و فراز وُ
(حالی)

اے شعر دل فریب نہ ہو تُو تو غم نہیں صنعت پہ ہو فریفتہ عالم اگر تمام جو ہر ہے رائی کا اگر تیری ذات میں وہ دن گئے کہ جھوٹ تھا ایمانِ شاعری اے شعر! راہ راست پہ تُو جب کہ پڑگیا

تو صاف کہتے ہیں سیّد بیرنگ ہے میلا خود اپنی قوم مچاتی ہے شور و دادیلا زیادہ صدے دیے سبنے پاؤں ہیں پھیلا اُدھر بید دھن ہے کہ ساقی صراحی سے لا اُدھر ہے دحی ولایت کی ڈاک کا تھیلا قدیم وضع پہ قائم رہوں اگر اکبر جدید طرز اگر اختیار کرتا ہوں جو اعتدال کی کہیے تو وہ إدھر نہ اُدھر اِدھر پیضد ہے کہ لیمنڈ بھی چھونہیں کئے ۔ اِدھر ہے دفترِ تدبیر ومصلحتِ ناپاک

غرض دو گونه عذاب است جانِ مجنول را بلائے صحبتِ لیلیٰ و فرقتِ لیلیٰ

(اكبرالة آبادى)

8

ان سا کوئی مصروف زمانے میں نہ ہو گا گھربہ بھی تفہرے ہیں، نہ وفتر میں رُکے ہیں دورے ہوگا دورے ہے ہیں دورے ہے ہیں دورے ہے ہیں دورے ہے ہیں اور دورے ہے ہیں اور سود) (انور سود)

جان پہچان کی باتیں ہیں، کہا مان، نہ پڑھ بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یفر مان، نہ پڑھ (مرزامحمودسر حدی)

نوری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ نوری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ بن کو ملنی ہو آئیں ہو آئی ہو آئ

رنگ حس کے خون سے لیتے ہیں گرادوں کے بھول آئکھ میں سرخی، لبول پہ پیرد یال، نتھنوں میں دھول (احسان دانش) پاور اکدھے پر کھے آرہا ہاک کسان رل میں جینے کی تمنائیں، فضا ناسازگار



### مسمط

"سُمّط"عربی لفظ ہے جس کے اغوی معنی "بروئی ہوئی چیزیا موتیوں کولڑی میں برونا" ے ہیں مراصطلاح شعر میں متمط ایک نظم کو کہتے ہیں جو ہوئیت ترکیبی کے اعتبار سے مختلف بندول پرمشمل ہو۔ان بندول کے مصرعوں کی تعداد مختلف ہو عتی ہے بشرطیکہ پہلے بند میں معروں کی جس تعداد کا تعین کیا جائے، آخری بند تک اُس کی یابندی کی جائے۔"بج الفصاحت " كے مصنف مولوي مجم الغني راميوري نے مُستمط كي درج ذيل آئھ تشميس كُنُواكي ہيں: مثلث، مربع، مخمس، مبدس، مسبّع، مثمن، متبع اورمعشر اگرنظم تین تین مفرعوں کے بندوں پرمشمل ہے تو اسے مثلث، جار جار کے مفرعوں ك بندول والى نظم كومر بع، يا في يا في مصرعول ك بندول برمشمل نظم كونس اور يَحق بحصر معول والْ القم كومندس كتي بيل \_ كويامتمط كے بند ميں جتين مصرع بيں ، اى نام سے اسے منسوب كياكيا ، چنانچيسات سات مصرعول كے بندوں پر مشمل مسمط كومسبع ، آثھ آثھ مصرعوں کے بندوں پر مشمل مستمط کومشن ، نونومصرعوں کے بندوں والی مستمط متبع اور دس دس مصرعوں کے بندوں پر مشمل نظم کومعشر کہتے ہیں۔ان منطوں میں سے اساتذہ کے ہاں مثلث اور مربع کی کم جمس اور مسدس کی زیاده اور بقیه اقسام کی خال خال ہی روایت رہی ہے اردوشعری ادب

میں مخس اور مسدس لکھنے کا رواج چونکہ کلا کی دور ہی سے جلا آ رہا ہے اس لیے ان دونوں میکوں کے بارے میں ہم قدر تے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔



مخس کا لفظ '' کے ہیں گر اصطلام شاعری میں مخمس یا خمسہ ایس نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بندیا نچے مصرعوں پر مشتمل ہو۔اس کی بالعوم دوصور تیں ہوتی ہیں:

(i) پہلے بند کے پانچوں مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ وہم ردیف ہوتے ہیں اوراس کے بعد ہر بند کا پانچواں مصرع پہلے بند کے ہر مصرعے کا ہم قافیہ یا ہم قافیہ وہم ردیف ہوتا ہے۔ ایک نظم گخمس ترکیب بند کہتے ہیں۔

(ii) ہربند کا پانچوال مصرع بار بار جوں کا توں دہرایا جاتا ہے جے ٹیپ کا مصرع کنے ہیں اس سے شاعر کی مراد ہے ہوتی ہے کہ اس نے پانچویں مصرعے میں جوبات کی ہیں اس سے شاعر کی مراد ہے ہوتی ہے کہ اس نے پانچویں مصرعے میں جوبات کی ہے وہی اصل بات ہے اور وہی نظم کا مرکزی خیال ہے۔ ایسی نظم کو مس زجع بن

مخس کی صنف کو بہت سے شعرائے تو اتر کے ساتھ برتا ہے۔ نظیرا کبرا آبادی نے آوال صنف سے بہت کام لیا ہے۔ ذیل میں ہم خمس کی دونوں صورتوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلے نظیرا کبرا آبادی کی مشہور لقم'' آدمی نامہ' نے نظم کے پہلے دو بند ملاحظہ یجیے:
دنیا میں بادشہ ہے، سو ہے وہ بھی آدمی اور مفلس و گدا ہے، سو ہے وہ بھی آدلی فرر دارو بے نوا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی فیرے ہو ہے وہ بھی آدمی

ابدال وقطب وغوث و ولی آ دمی ہوئے محر بھی آ دمی ہوئے اور کفر سے بجرے کیا کیا کر شے ، کشف وکرامات کے کیے گئی کہ اپنے زہدوریاضت کے زورے

خالق سے جاملا ہے، سو ہے وہ بھی آدی

نظیرا کبرآ بادی کی ایک اور لظم بعنوان ' و نیا' بردی معروف ہے۔ یظم چیبیں بندوں پر مشمل ہے گر ہر بند کا پانچوال مصرع ہو بہود ہرایا گیا ہے یعنی ٹیپ کامصرع ہے چنانچے بیظم مخس ترجیع بند ہوئی لظم کا پہلا اور آخری بند ملاحظہ کیجیے:

یہ جتنا طلق میں اب جابجا تماشا ہے جو غور کی تو یہ سب ایک کا تماشا ہے نہ جانو کم اے یارو، بڑا تماشا ہے جدھر کو دیکھو، اُدھر اک نیا تماشا ہے غرض میں کہوں، دنیا بھی کیا تماشا ہے

عزیز تھے، سوہوئے چٹم میں سموں کی تقیر ہے سوہوئے، سب میں صاحب تو قیر عب طرح کی ہوائیں ہیں اور عجب تا ثیر اچنجے خلق کے کیا کیا بیاں کروں میں نظیر

غرض میں کیا کہوں، دنیا بھی کیا تماشا ہے علاوہ ازیں نظیر اکبر آبادی کی نظمیں ''مفلسی'' ''ندمتِ دنیا''،''دم غنیمت ہے'' ''برسات اور پھسلن''مخس ترکیب بند کی جب کہ نظمیس'' بنجارہ نامہ'''مراتب دنیا محض ہے ثبات ہیں''،''برسات کا تماشا'' اور''آئے دال کی فلاسفی''مخس ترجیع بند کی خوب صورت

مثالیں ہیں۔

#### مُسدِّل

مُسدَی کالفظ''مُدی'' سے نکا ہے جس کے معنی چھے کے ہیں گراصطلاح میں مسدی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند چھے مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے محمس کی طرح مسدی کی بھی درج ذیل دوصور تیں زیادہ مقبول ہیں:

- (i) پہلے بند کے چارمصر عے ہم قافیہ یا ہم قافیہ دہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد پانچواں اور چھٹا مصرع علیحدہ قافیے ردیف کا حامل ہوتا ہے۔ الی نظم کومسدس ترکیب بند کہتے ہیں۔
- (ii) پہلے بند کے چُھے مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے ہر بند کا پانچواں اور چھٹا مصرع پہلے بند کے پانچویں اور چھٹا مصرع پہلے بند کے پانچویں اور چھٹا مصرع جیسا ہوتا ہے بعنی من وعن و ہرایا جاتا ہے جسے دوسر لے لفظوں میں ٹیپ کا شعر بھی کہتے ہیں۔ شعر بھی کہتے ہیں۔ ایسی نظم کومسدس ترجیع بند کہتے ہیں۔

مدل کی صنف کوکلا کی دور شاعری سے لے کرجد ید دور شاعری تک بہت شاعروں نے بڑی رغبت کے ساتھ برتا ہے اور اس صنف میں تمام طرح کے مضامین بیان کیے ہیں نظیر اکبر آبادی کی بیشتر زبان زدِ خاص و عام نظمیں: ''رہے نام اللّٰہ کا''،'' تشلیم ورضا''،مسدی ترکیب بند کی جبکہ ''عالم پیری''،''مکا فات ہے'''پیری کی سواری''اور'' تندری مسدی ترجیع بند کی خوبصورت مثالیں ہیں۔

یک نہیں کہ مسدس کی صنف کو فقط نظیر نے ہی برتا ہے بلکہ میر انیمی اور مرزا دبیر نے اپنے مرشیوں کے لیے بھی ای بیئت کو پہند کیا ہے اور انیمی و دبیر کے بعد نے تمام مرشیہ نگاروں کو بھی مسدس کی ہیئت ہی مرغوب رہی ہے۔ مولا نا حالی کی معروف طویل نظم' مد وجزرا اسلام' بھی مسدس کی ہیئت ہیں ہے، ای لیے پیظم' مسدس حالی' کے نام سے معنون ہے۔ علامہ اقبال کی شہرہ آفاق نظمین ' شکوہ' اور' جواب شکوہ' بھی مسدس کی ہیئت میں ہیں۔ ' مسدال

على اور عامه ا قبال كاظم " فيكوه" ت مستعادا يك أيك بند ما حظه يجيد موال العالى ما في ك مرانوں کی فقرے کا حال بیان کرتے ہوئے کت ان رال علم كے افن كے جويد اور اور ال كام عن ب سے إلا اور لے وو ورت میں بے مثل و یکنا ہوتے وہ سیادے میں منہور والا ہوتے وہ مِ أَلَ مُلُكُ مِينَ أَنْ كُي يَجِمُعُ مُارِتِ ہراک قوم نے ان سے علمی تحارت مامدا قبال خداتعالى سے ملت بيناكى حالت زاركا ككركرت موت الكووا كار يدي جوشايد بطلب كواز برجوي كت جن - الى سين الزائي مين أكر وقب غماز عبد رو موك زمين يوس مولى قوم عجاز ألم الله من المراح المحمود واياز نه كوئي بنده ربا اور نه كوئي بنده نواز بنده و صاحب ومحماج وغني أبك مون تیری سرکار میں پنجے تو تھی ایک ہونے مدى رجع بندى بھى ايك مثال ملاحظ يجي نظيرا كبرا بادى كى هم جياتى "كابتدائى دد بند جیں نظم میں شاعر نے چیاتی کی فلاسفی بیان کی ہے۔ نظم وی بندوں مِ مُحمّل سے لیکن ہر بنركة فركاشعر من وعن وبرايا كيا بيعني نيب كاشعر بي جياهم كا حاصل كها جاسكتا ب جب فی رونی جمیں، سب نورحق ، روشن ہوئے رات دن جمس وقمر، شام و شفق ، روشن ہوئے الله ك تقي جو يَحْ لِعُمْ ونتى، روش بوع الين بيكانول كالزم تقي جوتى ، روش بوع دو چیاتی کے ورق میں سب ورق سروٹن ہوئے اک رکالی میں ہمیں چودہ طبق، روش ہوئے جواب كهاتي بين، باقر خاني، كليه، شير مال مين وه خاص الخاص، درگاه كريم ذوالجلال يةوروني دال كاركمة بين بم ،كردن مين جال جب ملى روني ، وبين بم بو كئ صاحب كمال دوچیاتی کے ورق میں سبورق، روش ہوئے اک رکانی میں ہمیں چودہ طبق روش ہوئے

# تركيب بند

ترکیب بندکوئی علیحدہ اور مستقل صف نظم نہیں بلکہ جونظم خاص ترکیب سے متعدد بندوں پر مشتمل ہوگا، وہ نظم کا ہمر بند پانچ یا نچ مصرعوں پر مشتمل ہوگا، وہ نظم مختس ترکیب بند، جس کا ہمر بند چھے تھے مصرعوں سے ترکیب پائے گا وہ نظم مسدس ترکیب بند کہیں گے کہلائے گا۔ ای طرح ہمر بند میں آٹھ آٹھ مصرعے ہوں گے تواسے شمن ترکیب بند کہیں گے والے بند کہیں بند کہیں گے والے بند کر بند میں آٹھ کے دولے بند کہیں کے بند کہیں کے بند کہیں گے والے بند کر بند کر بند میں آٹھ کے دول کے دولے بند کر بند کر بند کی بند کر بند کر بند میں آٹھ کے دولے بند کر بند میں کر بند میں کر بند کر بند میں آٹھ کے دولے بند کر بند کر بند میں کر بند میں کر بند کر بند میں کر بند میں کر بند کر بند میں کر بند کر بند میں کر بند کر بند میں کر بند میں کر بند کر بند کر بند میں کر بند میں کر بند کر

ترکیب بند کے قافیوں کا انداز بالعموم غزل کی ہیئت کے مطابق ہوتا ہے یعنی پہلے بند کے پہلے شعر کے دونوں مصر عے ہم قافیہ اوراس کے بعد ہر دوسرامصر عان کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر بنداس بحر میں ہوتا ہے گراس کا قافیہ بدل جاتا ہے۔ ترکیب بند کے اشعار کی تعداد بالعموم پانچ سے بارہ تک ہوتی ہے۔مصنف '' بحرالفصاحت' مولوی مجم الغنی ترکیب بند کے تعراد بالعموم پانچ سے بارہ تک ہوتی ہے۔مصنف '' بحرالفصاحت' مولوی مجم الغنی ترکیب بند کی تعراد بالعموم پانچ سے بارہ تک ہوتی ہے۔مصنف ''

''ترکیب بندا سے کہتے ہیں کہ ایک غزل کے طور پر بچھ اشعار مع مطلع کے لکھ کراس کے بعد ایک اور بیتِ مقلیٰ یعنی مطلع بطور گرہ کے لگا کیں بھر دوسر سے بند میں دوسری غزل بند اقل ہی کے وزن پر فدکور کریں۔اس کے بعد ایک اور مطلع سے گرہ لگا کیں۔اسے ہی جنے چاہیں بند لکھیں۔ہر بند کا مطلع ، یعنی گرہ مختلف لاتے جا کیں۔''

اليے تركيب بندول كى بالعموم دوشكليں ہيں:

(i) غزل کی ہیئت میں ایک وہ ترکیب بندجس میں ہر بند کے اشعار کی تعداد ایک جیل ہو جیسے علامہ اقبال کی نظم'' ذوق وشوق' کا ہر بند چھے شعروں کا ''طلوع اسلام' اور ''مسجدِ قرطبہ' کا ہر بند آٹھ شعروں پر مشمل ہے لظم'' ذوق وشوق' ہیں کل پانی بند ہیں اور ہر بند چھے شعروں پر مشمل ہے ۔ ایک بند ملاحظہ کیجے:

میں ہے کہوں کہ ذہر ہے میرے لیے مے حیات

میں ہے کہوں کہ ذہر ہے میرے لیے مے حیات

میں مے کہوں کہ میرے لیے مے حیات

ذكر عرب كے سوزيس، فكر مجم كے سازييں نے عربی مشاہدات، نے عجمی تخیلات قافلة تحاز مين ايك حسين بهي نبين گرچہ ہے تاب دارابھی گیسوئے وجلہ وفرات عقل و دل و نگاه كا مرهبد اوليس بعشق عشق نه بوتو شرح د د س، بت کدهٔ تصوّ رات مدن خلیل بھی ہے شق، صبوسین بھی ہے شق معركة وجود ميں بدر وحنين بھي ہے عشق غزل کی ہیئت میں ایک وہ ترکیب بندجس میں ہر بند کے اشعار کی تعداد کم وہیش ے۔ جیسے علامہ اقبال کی معروف نظموں "مقع وشاع" اور "خضر راہ" کے تمام بندوں کی تعداد یکسال نہیں ہے۔ "مع وشاعر" ایک طویل نظم ہے جس میں کل گیارہ بند ہیں نظم کے پہلے بند میں یا نج ، دوسرے بند میں گیارہ، تیسرے بند میں چھے ، چوتھے یا نچویں اور چھٹے بند میں آٹھ، ساتویں میں چھے ، آٹھویں میں نو، نویں میں سات جبکہ دسویں اور آخری بند میں نونوشعر ہیں۔ یہی کیفیت "خضر راہ" کی ہے۔ مربعض جدید شاعروں نے مولوی نجم الغنی سے اتفاق نہیں کیا اور ترکیب بندغ ل کے بجائے متنوی کی بیئت میں بھی لکھے ہیں مثلاً علامہ اقبال نے اپی نظموں: "بلادِ اسلامیہ"، "تارہ"،" گورستان شاہی" اور فلسفہ غم" کے ہر بند کومٹنوی کی ہیئت میں لکھا ہے۔شایداس کی الالاجديد ب كدونت كے تقاضول كے ساتھ ساتھ شعرا، ميئتي لحاظ سے بھی تجربات كرتے ہيں بيكنامورشعراس سے فيض احمد فيض ،نم راشداور مجيدامجدنے مينوں كےنت في كامياب المبات کے ہیں۔



### ترجع بند

اس ہے پہلے ہم ترکیب بند کا بیان کر کھیے۔ ترجیع بند اور ترکیب بند میں محض اتنافر ق ہے کہ ترکیب بند میں ہر بند کا ، چاہ وہ بند کتنے ہی شعروں پر مشمل کیوں نہ ہو، آخری شعر مختلف ہوتا ہے جب کہ ترجیع بند میں ہر بند کا آخری شعر یا مصرع بار بارر جوع کرتا ہے یعنی من مختلف ہوتا ہے جب کہ ترجیع بند میں ہر بند کا آخری شعر یا مصرع بار بارر جوع کرتا ہے یعنی من وعن و ہرایا جاتا ہے ، جے شیب کا شعر کہتے ہیں نظیر اکبر آبادی کی نظمیس بعنوان: عید گاوا کبر آبادی کی نظمیس بعنوان: عید گاوا کبر آباد، بسنت، و نیا، بنجارہ نامہ، برسات کا تماشا اور برسات کی بہاری و غیرہ مخمس ترجیع بنداور نظمیس بعنوان: تندرتی ، پیری کی سواری ، رہے نام اللّٰہ کا ، مکافات عمل ، چپاتی ، خوشا مداور د نیا دار المکافات ہے ، مسدس ترجیع بند میں ہیں کیوں کہ ان مخس ترجیع بندوں میں ہر بند کا پانچواں اور چھٹا مصرع بار بارد ہرایا گیا ہے ۔ نظری مصرع اور مسدس ترجیع بند کی ہیئت میں ہے ۔ اس نظم کے کل گیارہ بند ہیں ، بہلا اور آخری بند ملاحظہ کیجے:

دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یاں کی سات لے نیکی کا بدلا نیک ہے، بدسے بدی کی بات لے میوہ کھلا، میوہ طے، کھل کچھول دے، کھل پات لے آرام دے، آرام لے، دکھ دردد ہے، آ فات لے

کلگی نبیں کر جگ ہے یہ ایاں دن کود اور رات لے کیا خوب مود انقذ ہے، اس بات دے اُس بات لے

غفلت کی بیہ جا گرنہیں، یاں صاحبِ اوراک رہ ول شاد رکھ، خم ناک رکھ، خم ناک رکھ، خم ناک رہ ہم ماک رہ ہم حال میں تُو بھی نظیر، اب ہر قدم کی خاک رہ بیوہ مکال ہے اومیاں! یاں پاک رہ، بے باک رہ

کا جُلٹ میں کا مجاتب ہے اور ان ان اور ان کے اس ان ان اور ان کے اس ان اور ان کے اس ان اور ان کے اس ان اور ان کے

مر چند مختس تر بنتے ہند اور مسدی تر بنتی بند و سال اور است بندی مضوط ہے کہ بند و بن نہیں کر انتیاب کے بند و بندی کا بند و سال کار کا بند و سال کا ب

بہا رہا ہے۔ روبر ما دط بھی۔ روبر ما دط بھی۔ روبر ما دط بھی۔ رو اس وادی کی شنم ادی تھی اور شاہانہ رہتی تھی کول کا بھول تھی، سنسار سے بیگانہ رہتی تھی نظر سے زور، مثل کہتے متانہ رہتی تھی

یک دادی ہے وہ ہمم، جہاں ریحانہ رہتی تھی انھی صحراؤں میں وہ اپنے گلے کو چراتی تھی انھی چشموں پہ وہ ہر روز، منہ دھونے کو آتی تھی انھی ٹیلوں کے دامن میں، وہ آزادانہ رہتی تھی

یمی دادی ہے وہ ہمدم، جہاں ریحانہ رہتی تھی



## متزاد

متزاد کے لغوی معنی ہیں''زیادہ کیا گیا'' یا''بڑھایا گیا'' گراصطلاح شاعری ہیں عرفی کی دوسے متزاد سے مراد وہ شعر ہے جس میں ایک مصرع پرمزید نصف مصرع کا الکے مصرع کے رکن اوّل یارکن آخرے اللہ محرع ای مصرع کے رکن اوّل یارکن آخرے برابرہوتا ہے۔

اردو میں "متزاد" کوئی متفل ہیئے نہیں اور نہ ہی اسے کی متفل صف نظم کی حیثیت ماصل ہے بلکہ یہ کی جمی صفی سخن کے شعر میں اضافہ کردیا جاتا ہے، جا ہے وہ کی عام نظم کا شعرے یا کسی غزل یارباعی کا۔ دور قدیم سے لے کر دور جدید تک کے اساتذہ فنے اے روا رکھا ہے۔مثلا امیر کی بیر باعی متزاد دیکھیے جس میں نصف مصرعے کا اضافہ کیا گیا ہے: تاچند غم دل سے مکایت کریے ہو ہو کر عک کس کی ہے شب وروز شکایت کریے آتا ہے نگ

تخی کوئی اے صنم کہاں تک کھنچے ہے جی میں کہ اب مو نالہ بڑے دل میں سرایت کریے یہ تو ہے سنگ

خواجه میر در د کی ایک ریاعی متزاد بھی ملاحظہ کیجیے جس میں محض ایک رکن زیار و

كاگيا --

گرشوں ہے جی میں تن کے پیچانے کا كہتا ہوں سخن چھوٹا ساير ماننے كا اک کام کرد ے غیر اگرتم میں تو لازم ہے شمصیں پیجانو اے اورتم بی ہو تو فائدہ کیا جانے کا آرام کرد

"كليات حرت" سے زيرعنوان" بم ان كے وہ ہمارے "بيمتزاد بھى ملاحظہ يجيج جو

حرت نے 13 رابر بل 1948 عركها تھا:

ہم شوق کے مارے ہر حال میں بارے اس شوخ سے اصلا نکا ہے کہ بارے از راه مزت یں چر وہ مارے

جیتے رہے تمکین مجت کے سہارے مولس رے اس رسٹش بنہاں کے اشارے ول کر نہ کا حوصلہ ترکی تمنا ہم کو بھی ہی ضد تھی گر اس کا تیجہ صد شکر وہ ہے پھر بہمر لطف وعنایت اب بحرب وى بات بم ان كے بيل و حرت

# (Blank Verse) نظم مُعرّ کی

مُعریٰ یامُعرَ اے لغوی معنی برہنہ یا خالی کے ہیں مگر شاعری کی اصطلاح میں نظم معرّیٰ ایک صفول کے ارکان تو کیساں ہوں مگر ان میں قافیے کا ایک صفول کے ارکان تو کیساں ہوں مگر ان میں قافیے کا الزام ندرکھا گیا ہو۔ بیصنف انگریزی ادب سے اردو میں آئی ہے انگریزی میں اے بلینک ورس (Blank Verse) کہا جاتا ہے جبکہ اردو میں نظم مُعرّیٰ یا نظم غیر مقفیٰ کہا جاتا ہے ورس افیر مُعرّیٰ یا نظم غیر مقفیٰ کہا جاتا ہے بین قافیے سے عاری نظم۔

دراصل قدیم شعرائے ہاں قافیے کی شرط ضروری تھی لیکن جدید شعرا میں سے بچھا لیک نے قافیے کی پابندی کورفعتِ خیال کی راہ میں رکاوٹ سجھ کراسے غیر ضروری قرار دیا جن میں مولانا حالی جیسے بلند مرتبہ شاعر بھی شامل ہیں۔ ہر چند مولانا حالی کی تمام شاعری پابند شاعری ہے اور انھوں نے ہمیشہ قافیے اور ردیف کو کو ظرکھا ہے گران کا خیال ہے کہ اگر چہ قافیہ بھی شعر کے وزن کی طرح اس کا حسن بڑھا دیتا ہے گر قافیے کی پابندی اوائے مطب میں خلل انداز ہوتی ہے جیسا کہ وہ کھتے ہیں:

"بورپ میں آج کل بلینک ورس یعنی غیر مقلی نظم کا بہ نبیت مقلی کے زیادہ رواج ہے۔
اگر چہ قافیہ بھی وزن کی طرح شعر کاحن بردھا دیتا ہے، جس سے اس کا سننا کا نوں کو نہایت خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور اس کے بردھنے سے زبان زیادہ لذت پاتی ہے مگر قافیہ اور خاص کر ایسا جیسا کہ شعرائے جم نے اس کو نہایت سخت قیدوں سے جکڑ بند کر دیا ہے اور خاص کر ایسا جیسا کہ شعرائے جم نے اس کو نہایت سخت قیدوں سے جکڑ بند کر دیا ہے اور پھراس پر ددیف اضافہ فر مائی ہے، شاعر کو بلا شبہ اس کے فرائض اداکرنے سے بازر کھتا ہے۔ جس طرح صنائع لفظی کی پابندی معنی کاخون کر دیتی ہے، ای طرح بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ قافیہ کی قیدادائے مطلب میں خلال انداز ہوتی ہے۔ "

چنانچہ اس احساس کے تحت اردو کے کچھ شعرا کے ہاں قافیے سے چھٹکارا پانے کا اردو میں تعلم معر کی کا ابتدائی تجربہ مولانا عبرالحلیم شرراورا اساعیل میر تھی نے کیا۔ بعد میں کچھ جدید شعرا نے بھی اس طر توجہ دی جن میں تقدی حسین خالد، مجیدا مجر ابتی اور ن مراشد کے نام اہم ہیں۔

ا تا عبل ميرشي كي ايك علم معزي بي مؤان " تارون جري رات " ملاحظ يجيجين 41 C1 L5 L4 L 915 L 96 L 196 L کے تر اونے آماں کی جو ب کل جہاں سے اللی روش ای روش سے کے کے کے اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس می کر اور لعل گویا تعلم منوی کی ایک اور مثال دور جدید کی شاعرہ پردین شاکر کے مجموعہ کام" فوشید" ے ما حظہ سے فیم کاعنوان ہے: "خوشبوک زبان" نظم رفعت مخیل کی عمدہ مثال ہے: زبان فیر می لکھا ے تو نے خط جھے کو بهت عجب عارت، بری اوق تجر

یہ مارے وف مری حد فہم سے باہر میں ایک لفظ بھی محسوس کر نہیں علمی میں ہفت خواں تو مجھی بھی نہتھی ،مگر اس وقت به صوت و رنگ، به آبنگ اجنی بی سبی مجھے یہ لگتا ہے جے میں جانی ہوں انھیں ازل سے میری عاعت ہے آ شا ان سے! كة تيرى موچ كى قربت نفيب ب إن كو یہ وہ زبال ہے جے زالمی ماصل ہے ترے قلم نے بڑے پارے لکھا ہے انھیں ر چی ہوئی ہے ہراک لفظ میں ری خوشبو زی وفا کی مہک، تیرے پیار کی خوشبو زبال کوئی بھی ہو خوشبو کی، وہ بھلی ہو گ! (Free Verse) آزادهم

جیا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، آزاد نظم ہر تتم کی عروضی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔

اسے اگریزی میں فری ورس (Free Verse) کہا جاتا ہے۔ آزاد نظم دراصل فرانس کی
پیدادار ہے اور اردوادب میں بیدا گریزی کے توسط سے آئی ہے۔ اگریزی میں اس کا رواج
زمانہ قدیم ہی سے چلا آ رہا ہے جب کہ انگریزی کی دیکھادیکھی دو یہ جدید میں اس نے اردو
میں بھی اپنے قدم مضبوطی سے جمالیے ہیں۔

جدید دور کے بعض شاعروں نے تعلم معر کی کورواج دینے کی کوشش کی جس میں قافیے
ردیف کا التزام ضروری نہیں سمجھا جاتا گرنظم معر کی کو بول عام کا درجہ عاصل نہ ہو سکا تو انھوں
نے اپی توجہ آزاد نظم کی طرف میڈول کی نظم معر کی میں ایک ہی بحرگرتمام معرعوں کے ارکان
کیمال ہوتے ہیں تا ہم کچھ شاعروں نے خیل کی راہ میں اسے بھی دیوار بجھ کر غیر ضروری قرار
دیاچنا نچہ آزاد نظم میں ہر چند بحرتو ایک ہی ہوتی ہے گر بحرکے ارکان کی تقیم شاعری صوابدید پر
ہے۔ بعض اوقات ایک رکن دوم عرعوں میں تقیم ہوجاتا ہے ،اس طرح آزاد نظم میں کوئی معرع
چھوٹا اور کوئی بڑا ہوتا ہے۔ بعض شعرا صوتی تاثرات کا خیال رکھتے ہوئے اپن نظم کے پچھ
معرعوں میں قافیے اور دویف کا التزام بھی کر لیتے ہیں گر آزاد نظم ہم صورت عروضی آ ہنگ اور
رفعت تخیل کی حامل ہوتی ہے۔

اردو میں بعض نقادانِ فن تقدق حسین خالد، بعض نمراشداور بعض میرا بی کوآزاد نظم کا بانی شار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ تقدق حسین خالد کواس کا بانی قرار دیے ہیں تاہم ان تئول شاعروں کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے اور آزاد نظم کی بحر پورابتدا خالد، راشداور میرا جی کئی اور معنوی تجربات کی رمینِ منت ہے۔ اردو میں آزاد نظم کا پہلا مجموعہ ن مراشدکا ''ماورا'' میں اور معنوی تجربات کی رمینِ منت ہے۔ اردو میں آزاد نظم کا پہلا مجموعہ ن مراشدکا ''ماورا'' میں اسلا میں اشاعت 1942ء ہے۔ ان کے بعد شاعروں کا ایک جم غفیر ہے جفوں نے بعد شاعروں کا ایک جم غفیر ہے جفوں نے بسلام بھائی ہیں۔ ان بیاط بحرا آزاد نظم کی ہیئت میں طبع آزمائی کی ہے اور فکر و خیال کی جولانیاں دکھائی ہیں۔ ان

شاعروں میں علی سردار جعفری، فیض احرفیض مصطفیٰ زیدی، مختار صدیقی، یوسف ظفر، قیوم ظلم، عبد اعجد مختار صدیقی، اختر الایمان، سلام مجھلی شہری، وزیر آغا، احمد ندیم قاسمی، جیلانی کامران، مجیدامجد مختار صدیقی، اختر حسین جعفری، ضیا جالندهری، آفتاب اقبال شمیم، احمد ظفر، افتار جالب، ستیہ پال آئند، رفیق سند بلوی، بلراج کوئل، ریاض مجید، سرمد صهبائی، غلام جیلانی اصغ، جالب، ستیہ پال آئند، رفیق سند بلوی، بلراج کوئل، ریاض مجید، سرمد صهبائی، غلام جیلانی اصغ، توصیف تبتیم، خورشید رضوی، امجد اسلام امجد، پروین شاکر، افتخار عارف، ارشد تعیم، نوشی گیلانی اور محمیده شامین شامل بین عباس، ارشد تعیم، نوشی گیلانی اور محمیده شامین شامل بین اور می فیرست یقیناً ناتمام ہے۔

آ زادنظم کی سب سے بڑی خوبی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، رفعتِ تخیل ہے۔ اگرنظم میں فکروخیال کی بلندی اور جدّت وندرت نہیں تو پھراس صنف میں طبع آ ز مائی کرنا بھی بیکاراور لا حاصل ہے۔

ذیل میں'' ماورا'' سے مستعار ن م راشد کی نظم'' وریچے کے قریب' سے ایک بند ملاحظہ کیجیے:

جاگ اے قیم شبتان وصال محفل خواب کے اس فرش طربناک سے جاگ!

گذش سب سے تراجیم ابھی پُورسبی

آمری جان، مرے پاس در ہے کے قریب
دکھ کس بیار سے انواریحرچو متے ہیں
محبر شہر کے میناروں کو

جن کی رفعت سے مجھے

جن کی رفعت سے مجھے

اپنی برسوں کی تمنا کا خیال آتا ہے!

اور مجیدا مجد کی مختر لقم ''لوئِ تر دل'' مجمی ملاحظہ سیجھے۔ اس لقم میں آزاد نقم کی نتا اور مجیدا موجود ہیں:

میں اجنی — میں بے نشاں میں پابہ گل ندر نعتِ مقام ہے، نہ شہرت دوام ہے پہور ح دل، بہلور ح دل نہاں پہکوئی نقش ہے، نہاس پہکوئی نام ہے



# نثری ظم (Prose Poem)

اردوشعری اوب کی و نیامیس نثری نظم نو وارد ہے اوراس کی روایت ابھی مضبوط نہیں ہوئی

ہلکہ بچولوگ اس کا نام بھی جیرت سے لیتے ہیں یا پھر چو نکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نظم اوروہ بھی

نثر کی صورت میں، یہ کیا طرفہ تماشا ہے۔ پچھا کیک نے اسے ' نظمِ منثو'' کہا ہے اور کچھ' نیز
لطیف'' کا نام دیتے ہیں اور اسے اصناف نثر میں شار کرتے ہیں۔ استاد گرامی ڈاکٹر رفع الدین

ہائی کا خیال ہے کہ بھی اس صنف کا موز وں ترین نام ہے اور اسی وجہ سے انھوں نے '' نثری

لام '' کواصناف نثر کی ذیل میں شار کیا ہے۔

ہارے ہاں نٹری تھم دراصل اگریزی ادب سے درآ مہوئی ہے اور اس کی بنیاد Prose Poem پرکھی گئی ہے۔ یہ صنف تمام عروضی پابندیوں سے آزاداور ہرطرح کے شعری آ ہنگ سے بالکل برگانہ ہے البتہ طالع آزمااس صنف میں بھی آزاد تھم کی طرح پروازِ تخلی کا خیال رکھتے ہیں۔ نٹری نظم کے بارے میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیع الدین ہائی لکھتے ہیں۔

در حقیقت اردو میں یہ تجربہ نیانہیں۔ سب سے پہلے نو ہر 1929 ، میں نیرنگ خیال کے مریکیم محمد یوسف حسن نے '' پیکھڑیاں'' کے نام سے ایک مجموعہ ثالغ کیا تھا۔ یہ مجموعہ ایک تحریروں پر مشتمل تھا جے آج '' نیٹری نظم'' کا نام دیا جارہا ہے۔ اس کے بعدم حسن لطنی تحریروں پر مشتمل تھا جے آج '' نیٹری نظم'' کا نام دیا جارہا ہے۔ اس کے بعدم حسن لطنی ا

نے 1930ء میں اپنی بعض تحریروں کو''افکار پریشاں' کے نام سے پیش کیا۔ آج کی ''نشری نظم' ایسی ہی تحریروں کی بازگشت ہے۔''
ننٹری نظم کے حوالے سے افتخار جالب، انیس ناگی، مبارک احمد، زاہد ڈار، افتخار امام صدیقی، نصیراحمد ناصر، سارہ شگفتہ، محمد صلاح الدین پرویز، سلیم آغا، اصغرندیم سیّد، زہرا نگاہ، ناہدام روز، خالدریاض خالداور علی محمد فرشی کے نام اہم ہیں ۔ ان میں دومو خرالذکری ایک ایک نیشری فلم ملاحظہ سیجیے:

راث کی گود

رات کی گود میں پڑے
روش خیال لیے جاگتے رہتے ہو
اوگھنا ہُوازرد چاند
سورے تمھاری آ تکھوں سے
خمار چھین لیتا ہے
دن تمھیں گندم کے دانوں کی تلاش میں
باک شام تمھارے ما تھے پہ
برگردال رکھتا ہے
مردکور یوں کی پٹیاں رکھتی ہے
مردکور یوں کی پٹیاں رکھتی ہے
مردکور یوں کی پٹیاں رکھتی ہے
مردکور یوں جاگتے رہتے ہو؟

خالدرياض خالد

میں اتنے آنسوجمع نہیں رکھ سکتا میں اپنے پھیپروں میں

اتى بواجع ركا كول

جوساز ھے تین منٹ زندہ رہنے کے لیے کانی ہو

میں اپنی اوک میں

ا تا پانی جمع رکھ مکتا ہوں

جوساڑھے تین روز تک زندور ہے کے لیے کانی ہو

ميں بي جھولي ميں

ا تنااناج جمع ركه سكتابون

جوہم دونوں کے لیےسات روزتک کافی ہو

ميں اپنے دل ميں

اتن محبت جمع ركه سكتا مول

جوبورى دنياكے ليے تيامت تك كافى مو

ميں اپني آئھوں ميں

اتخ آنوجع نبيل ركاسكنا

جومیری موت پردونے کے لیے سمیس کافی ہوں

على محرفرشي



# ر(Sonnet) سانىپ

سانیک کواردوشعری ادب کی قلم رومیں داخل ہوئے زیادہ عرصہ بیں ہوااور آج تکہ ساری وروز رو ای مراج ہے ہم آ ہنگ ہونے کے لیے اے مزید عرصور کا اجنی کا گئی ہوادہ کے مزاج ہے ہم آ ہنگ ہونے کے لیے اے مزید عرصور کا المان الم المانيك كا تاريخ بوى قديم ب-سانيك اطاليه كى ايجاد ب-اس ہے۔ رب برائی ہے کہ 1328ء کا سال اور گذفر ائیڈے کا دن تھاجب او گنان ایجاد کے بارے میں روایت ہے کہ 1328ء کا سال اور گذفر ائیڈے کا دن تھاجب او گنان یہ ایک خوبصورت اور (Laura) نای ایک خوبصورت اور (Avignon) معروف عبادت تھی جس کے قریب ہی اطالیہ کا معروف و مقبول شاعر پیرارک (Petrarch) موجود تھا۔ اس کی نگاہ لا را پر پڑی اور وہ اس کے لا جواب حسن و جمال م اس قدر کھو گیا کہاس کے دل میں موسیقی کی دیوی نے انگرائی لی اور جذبات واحساسات کی ڈ رو نے جنم لیا اور غنائیت و داخلیت کے شدید احساس نے سانیٹ کوجنم دیا۔ حور شائل لارا پیرارک کے دل و دماغ پر پچاس سال تک چھائی رہی۔ان جذبوں کواس نے سانید کی صورت میں قلم بند کر دیا جوجلد ہی اطالیہ میں ہر کہ ومہ کا گیت بن گیا۔ چنا نجے اطالیہ میں سازید آج تک ایے مقبول ومردج ہے جیسے ہارے ہاں غزل ۔اطالیہ سے بیصنف فرانس اور فرانس ے رود ہارانگلتان کی مخضر میافت طے کر کے برطانیہ بھے گئی۔ برطانیہ میں سانیٹ کومقبول ہونے میں زیادہ دیر نہ گی اس کے سر پرستوں میں ویاٹ (Wyat) سرے (Surrey) ورائيدن (Dryden) شيكيير (Shakespeare) البنر (Dryden) ادر رفلی سڈنی (Sir Philip Sydney) ثامل ہیں۔ اس زمانے میں اپنر (Spenser) كوبابائ سانيك كوكهاجاتا تحاليكن شكيبير (Shakespeare) كو اس صنف میں کمال عاصل تھا۔ بعد کے آنے والے شاعروں میں سے ملتن (Milton) وليم وروز ورته (William Wordsworth) كيش (Keats) براؤنك (Browning) میتھی آ ریلڈ (Mathew Arnond) روزئی

بون برن (Swin Burne) اورروپرٹ بروک (Rupert Brook) وغیرہ نے ا انگریزی سائیٹ کون کی بلندیوں پر پہنچادیا۔

آگرین کادب میں سانیٹ کی مضبوط روایت کے پیشِ نظر بیبویں صدی کے رقع آخر میں اردو کے بچھ شاعروں نے جن میں عظمت اللّٰہ خال، اختر شیرانی اور ن مراشد پیش پیش میں اردو میں اس کی طرح ڈ الی کیکن نہ جانے کیوں اسے آج تک قبولیتِ عامہ کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا جس کا بیا سختا تی رکھتی ہے۔

ا پی ابتدائے آفرینش سے لے کر آئے تک سانیٹ چودہ معرعوں پر شمل ہوتی ہادر اس میں بلاشہ قافیہ بندی کا التزام روار کھا جاتا ہے۔ سانیٹ کے دو بند ہوتے ہیں: پہلا بند آئے اور دوسرا بند بچھے معرعوں پر شمل ہوتا ہے۔ انگریزی شعرائے ہمیشہ اس کی ترتیب یوں رکھی ہے: اب بائ ج دو ۔ ہووہ ز زائگریزی ادب کی دیکھادیکھی اردوشعرائے بھی ای ترتیب میں ترتیب میں ترتیب میں این لیک موجود ہے کہ قافیوں کی ترتیب میں ترتیب میں نوع ہے کام لیا جا سکتا ہے مگر قافیہ کی ترتیب میں بیا بات اہم ہے کہ نظم کا ربط اور روائی کہیں توع ہے کہ کا انتخاب کیا جا تا ہے جو نہ خضر اور نہ ہی طویل ہو مگر خیال کے بہاؤ میں فرق واقع نہ ہوتا جا ہے۔ سزید برآ س اردوسانیٹ کو کن خوبیوں کا حامل ہوتا چا ہے، اس بارے میں ڈاکٹر عزید تمنائی نے بچا طور پراپنی رائے دی ہے بعنی ہم اس سے ممل طور پراتفاق کرتے ہیں۔ وہ کھتے ہیں:

"اردوزبان میں سانیٹ ایک بُل ہے جوغزل اور نظم کی درمیانی ظیج کو پانا ہے۔ اس میں غزل کی اشاریت، اس کا رچاؤ، اس کی گہرائی، اس کی پہنائی بھی موجود ہے اور نظم کا تسلسل، اس کی ہم آ جنگی، اس کا داخلی و خارجی تناسب، اس کا کا کا تی انداز بھی ۔غزل اور نظم کی تمام اہم خصوصیات کا یے سین امتزاج سانیٹ کوایک انوکھی خوبی اور زالی کشش عطا کرتا ہے۔ "

مرتا ہے۔ "

م اور کھے آ ئے جیں کہ جدید اردواد ب میں سانیٹ کی صنف ہو جوہ ابھی تک زیادہ

مقبول نہیں ہوئی تا ہم کچھ بڑے شاعروں نے اس میں طبع آز مائی ضرور کی ہے جن میں اے کچھ شاعروں کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ ن م راشد کا ایک سانیٹ برعنوان'' ستار ہے'؛ ملاحظہ کیجیے:

نکل کر بُوئے نغمہ خُلد زارِ ماہ و انجم سے فضا کی دسعتوں میں ہے، رواں آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ نکل کر آ ربی ہے اک گلتانِ ترنم سے نکل کر آ ربی ہے اک گلتانِ ترنم سے ستارے اپنے میٹھے مرجر سے ملکے تبتم سے کے جاتے ہیں فطرت کو جواں آ ہتہ آ ہتہ سناتے ہیں اسے اک داستاں آ ہتہ آ ہتہ دیارِ زندگی مدہوش ہے، اُن کے تکتم سے دیارِ زندگی مدہوش ہے، اُن کے تکتم سے

یکی عادت ہے روزِاق لیں سے،ان ستاروں کی چیتے ہیں کہ دنیا میں مسرّ ت کی حکومت ہو چیکتے ہیں کہ انبان فکر ہستی کو بھلا ڈالے لیے ہے تمنا، ہر کران ان نور پاروں کی کبھی بیخاک دال، گہوارہ حسن و لطافت ہو بھی انبان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پالے!



ہانگیو (Hieku)

مائیکو، عربی، فاری یا ہندی کے برعکس خالصتاً جایانی صفعت بخن ہے۔ جایان میں مصنف عمل طور پر فطرت نگاری کے لیے استعال کی جاتی ہے اور اس میں مصوری اور تصویر کشی کا عضر نمایاں ہوتا ہے۔ ہائیکوکل تین مصرعوں پرمشمل ہوتی ہے۔ یہ پنجابی ماہیے کے بہت قریب کی چزے۔ جاپان میں یہ 5،7،5 کی ہیئت میں کھی جاتی ہے یعنی اس کے کل سترہ اوزان ہونے ہیں۔اردو میں شروع میں اس ہیئت کوملحوظ رکھا گیالیکن بعد میں مساوی الاوزان ہائیکو بھی لکھی گئیں۔ جایانی ہائیکومیں قافیہ ہیں ہوتالیکن اگر آجائے تو مضا کقہ ہیں سمجھا جاتا،اردو میں بھی ایبابی ہے۔ ہائیکو ، فرم اور کول الفاظ سے وجودیاتی ہے،اس میں مفہوم دھیے اور شائستہ لهج میں بیان ہوتا ہے۔ایجاز واختصاراس کاحسن ہے۔ ہائیکو کا جایان میں سولھویں صدی میں آغاز ہوا۔ جایانی زبان میں شبکی ، باشو، بون اور اِتنا ہائیکو کے ارکان اربعہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اردومیں اس کا ورودتر اجم کے ذریعے ہوا۔ ابتدامیں اس کے آزادتر اجم تقیدق حسین خالد نے كي،جوان كے مجموع لامكان تا لامكان ميں شامل ہيں۔ ڈاكٹر يرويز احديروازى نے 101 مائیکوکا نثری ترجمہ کر کے اوساکا ہے'' ہائیکو' کے نام سے شائع کروایا۔ بعدازاں عبدالعزیز فالد نے 189 شعرا کے آٹھ سوسے زائد ہائیکو کے خوبصورت اور روال تراجم "غبارشبنم" کے عنوان سے شائع کیے۔ ہائیکو کے ترجمہ کاروں میں ظفرا قبال ، زیندرلو تھر، امین راحت چغتائی، تابش د ہلوی محس بھو یالی، اداجعفری اور جمایت علی شاعر کے نام بھی اہم ہیں۔ اردو میں تخلیقی ہائیکو کے ابتدائی نمونے بھارت کے شاعر قاضی سلیم کے ہاں دکھائی رہے ہیں۔ یہ ہا نکو ماہنامہ "تحریک" دہلی کے جولائی 1966ء کے بہے میں شائع ہوئے۔ باکتان میں اس صنف کے بانی ڈاکٹر محد امین قرار پاتے ہیں، جن کامجموعہ اپنکو کے نام چھپا۔ بعدازاں اس صنف سخن کو اعتبار بخشنے والوں میں سحر انصاری، حیدر گردیزی، بشیر سیفی، صنف معدی، علی ثمر فرشی ، رسا چغتائی ، راغب مراد آبادی محس بھو پالی نسیم سحر ، سلیم کوژ ، شاہد ہ

رَاجِم: فيكن: فوش آميد اے منحى چذيا اپنے شبنم آلود پاؤل ہے

تو میرے محن میں کیا لکھر ہی ہے؟

باشو: سے کون ہے؟

چو پھولوں ہے لدی بہار میں

چٹائی اوڑ ھے لیٹا ہے

ياما گوچى: پټنگ کې د ور

آ ماں پرنظرنہیں آتی نگا سمہ م

انگلی پردیکھی جاتی ہے

كيوشى: مردموسم كى موا

آ سال کی ست ہیں یوں شہنیاں اشجار کی

جيے اک دست دعا

عکس جو ڈوب گیا

آ كينول مين نبيل

آ نگھوں میں اتر کر دیکھو

عجب کی بیرات ہے

گزرر بی ہاوراس کے دوش پ

جنازهٔ حیات ہے

تخليقى: قاضى سليم:

مايت على شاعر:

157 بچرای پرل محس بعو پالى: آ خرکب تک ره عتی شبنم پتول پر اس كا نا م تكهو محن بعويالي: جس کے نام کی برکت بی زنده رکھتی ہے بارش كايرماز محس بهو بإلى: رهره کریادآتی ے محكروكي آواز تيرا خط كحولا عمران نقوى: اور پھر جاروں اور تری خوشبو پھيل گئ سادھو سکھ بچائے ارشدنعيم: اور پنباری کا گرمیں یانی بحر بحرلائے خود میں گم صم تھا ر فق سند یلوی: كوا جھ كوسمجھا بت سرير بيضا محرانساري: سور ج دو ي تو گاں کا یے برجے ہیں يُرماديخ

المن المن المن المن المنافعة م انساری - ----94 000 تبعيظم لي آواله المازانان و وارول پر کلول ری ہے تبانی کے رااز ايد يال و خ هينم ره ماني 色し、近上が上が 三百六八六 تبالى كارات فيطرازا مجمر كتناشوري كي مكنوضة بي گمریمی کوئی نبیس جمال الماني: らばらんるレント ثب بمرسوني نبيس جیون کے آثار بشرسيني: فالي آئلن سے الجري ي يا كى جيكار مرد ہواؤں عی ا قبال ديدر: بيكي يريال بيني من دموپ کی جھاؤں میں

رشة گرا ب شهاب صفدر: پیلا ہوکر بھی اک یات ناخ رهراب رات تھی اماوس کی على محد فرخى: اس کی بندآ تکھوں میں خواب روشیٰ کے تھے شام نے اپنے روپ کی تھالی منف سعدى: موج كآ كاليالي كونيل كونيل رچ گئي لالي ان کمی پہیلیاں نصيراحدناصر: گھاس کا ٹتی ہوئی نو جوان لركياں . گورکن جلد جلد کرتا ہے دُاكِرْ خالدنديم: ایک مٹی کودوس ی کے سیرو ا پی ہستی کو بھول جا تا ہے دُاكِرُ فالدنديم: لۈكيال كررى بين گل ياشى آنے والے حسین دولھا پر این محبوب کے تصور میں اظهرعاس: بزرتوں کے بعد بہتی والے دیکھیں گے سبزرتوں کے خواب

شرط ہے جب آؤ جس موسم میں چھوڑا تھا دہ موسم لاؤ

میری شوخیاں ترے ساتھ ہے

ير \_ تيقير ترىبات \_

میری ذات ہے تری ذات ہے آج اک آشنا کا فون آیا گریں موجود تھے گرسارے رانگ نمبریہ بات کیا ہوتی اظهرعیاس:

حميراارشاد:

تامعلوم:



#### دوبا

''دوہا'' خالص ہندی صف نظم ہے اور ہندی شاعری میں دوہے کی الی درختال روایت موجود ہے جو پرانے وقتول سے چلی آ ربی ہے۔ ہندی دوہوں کی روایت میں انبان دوتی عشق وستی جس نجاز ،عرفان وشہود ،حرص وہوا ، عالم آشوب ، فنا و بقااور علم وعمل سب کچ شامل ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کو کی شخص ایسا ہوگا جس نے بابا گورو نا تک جی ، بھگت کیر مثامل ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کو کی شخص ایسا ہوگا جس نے بابا گورو نا تک جی ، بھگت کیر مہاری سنت سی تکسی داس اور اکبراعظم کے نورتن کے اہم ترین رکن عبد الرحیم خانِ خاناں کے دو ہے نہ سنے ہوں۔

رعی کو تارنگی کہیں ، بنے موے کو کھویا چلتی کو گاؤی کہیں ، واپر کیا رویا (بنگت بیر)

تن اجلا ، من كوئله ، بكل كا ما بمين تُو سے تُو كاگا بعلا ، باہر بميتر ايك (بمكت كبير)

کاگا سب تن کھائیو ، چن چن کھائیو ماس دو نیماں مت کھائیو ، پیا لمن کی آس (بھکت کیر)

چلتی چاکی دیکھ کر ، ویا کبیرا رو دو پاٹن کے نیج آ ، ٹابت رہا نہ کو (بھلت کبیر) اردو میں دو ہے کہنے کا اولین شرف بقول ڈاکٹر سیدعبداللہ ، دبتان الم اور سی خواجد دل محد کو جنویں مولا ناعبدالمجید سالک نے ''اُردوکاتلی داس'' کہا ہے، عاصل حب نفید دل محد نے اپنی قوّت مشاہدہ اور مخصوس زاویہ نظر سے کام لے کران حقائق ورموز، معرائت متعلل ، حکمت و دانش اور عرفان ومسر ت کی کامیاب ترجمانی کی ہے جو عام طور پراوی جو گیوں ، سادھوؤں ، سنتوں کا اور اِدھر صوفی شعرا کا مسلک رہا ہے۔ علادہ ازیں ویکر اللہ میں عالی اور عرفیضی نے بڑی مہارت سے ان گزت دو ہے کہا شاعروں میں سے جمیل الدین عالی اور عرفیضی نے بڑی مہارت سے ان گزت دو ہے کہا دو زیان و بیان کا لطف کیجے:

سورج نگل ، دن جڑھا ، ہوئے ستارے ماند بن میں پھرول اُداس میں ، جیسے دن میں چاند (خواجدل می)

گوری تیرے نین میں ، بستے ہیں دن رین عیش ، جوانی ، روپ ، رس ، لاج ، حیا ، شکھ چین (خواجدل میر)

موتی جس کو چاہیے ، جل میں ڈ بکی کھائے ندی کنارے رونے سے موتی ہاتھ ند آئے (خواجدل میر)

ہم ساگر کے بللے ، پھولیں اور لہرائیں دم نکلے تو ٹوٹ کر ، ساگر میں مل جائیں (خواجدال م)

سارے ملک میں گھوم رہے ہو، کیا کیا ڈھونگ رچائے کوئی تو ایبا شہر ہو ، جس کی مٹی سچ بلوائے (جبل الدنامال)

تن ایند طن شمشان کا ، من موتی اُن مول (غربینی) تن کا موتی جہان ہے اور من کا ہے من مول (غربینی)

سندرتا کی چاندنی یا ، بر ہا کی آگ سب بریتم کے روپ ہیں ، رنگت ہو یا راگ (عرفیضی)

چندر مال کی کھوج میں لوگ آکاش پہ جانیں ہردے میں سورج بے ، جمید نہ اس کا پائیں (عرفیضی)

بن مایا فیضی سا گیانی، جگ بھر میں بدنام مایا ہو تو اس کلجگ میں، راون باہے رام (عرفیضی)



#### بارهماسه

ہندی صف بھی ہے، جس کا اردو میں تو فروغ نہیں ہو سکا مگر ہندی میں ہے بہت مقبول ہے۔ اس صف میں بیوی کی طرف سے اپنے شو ہر کے فراق میں، جووطن سے دور کسی دیار غیر میں بللہ تجارت یا روزگار گیا ہوا ہے یا پھجوب کی طرف سے اپنے محب کے فراق میں بکری مال کے بارہ مہینوں کے نام لے کر طبیعت پراثر انداز ہونے والے شدید نسوانی جذبات بیان کے جاتے ہیں۔ ہندی میں بیصنف ازمنہ قدیم سے رائج ہے مگر اردو میں اس کا رواج نہیں ہے جاتا ہم اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے قارئین کی سہولت کے لیے بکری سال کے بارہ ہمینوں کے نام اور ان کی خصوصیات درج کر دیں کیوں کہ '' بارہ ماسہ'' میں ان کا ذکر مفرد آتا ہے:

١- بيما كه:

یہ برقی سال کا پہلا مہینا ہے جو اپریل کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور وسط مئی تک باتا ہے۔ بیسا کھی پہلی تاریخ کو بیسا کھی منائی جاتی ہے جو ہندوؤں اور سکھوں کا زبردست تبوارہے۔

:00-2

یہ بری سال کا دوسرا مہینا ہے جو وسط مئی سے وسط جون تک ہوتا ہے اس مہینے میں گری خوب پڑتی ہے۔

:011-3

بری سال کا تیسرا مہینا ہے جونصف جون سے نصف جولائی تک رہتا ہے۔ اس مہینے میں بالعموم برسات کا آغاز ہوجا تا ہے اور جوار باجرے کی فصل ہوئی جاتی ہے۔

4\_ساون:

کری سال کاچوتھا مہینا ہے جو 15 رجولائی سے 15 راگست تک رہتا ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر کالی کالی گھٹا کیں امنڈ کر آتی ہیں اور بارش ہونے کے قوی امکانات ہوئے ہیں۔ ضرب المثل ہے: ''بر سے ساون، ہوں پانچ کے باون' بہا در شاہ ظفر کا شعر ہے:

کیا ہی باندھی ہے تری چٹم نے اشکوں کی جھڑی

کیا ہی باندھی ہے تری چٹم نے اشکوں کی جھڑی

کیا ہی باندھی ہے تری چٹم نے اشکوں کی جھڑی

کہتے ہیں جس دن ساون بھادوں ملتے ہیں ،اس دن ضرور بارش ہوتی ہے اوراس بارش کو پھڑ ہے ہوؤں کی علامت خیال کیا جاتا ہے۔ ایک معروف گیت کے بول ہیں:

میرے نینال ساون بھادوں پھر بھی میرا من پیاسا

5- بھادول:

بری سال کے حماب سے وسط اگست سے وسط متمبر تک رہتا ہے۔ اس مہنے ہیں بارشیں خوب ہوتی ہیں۔ تمام سو کھے تالا باور ڈابر بھر جاتے ہیں اور ہر طرف جل تھل ہوجاتا ہے۔ طالب بناری کا شعر ہے:

کہوں کیا حال چشمِ خوں فشاں کا بھرن بھادوں کی ، ساون کی جھڑی ہے

6\_اسى:

15 رحتبرے 15 راکورتک رہتا ہے۔ اسوج کے مہینے میں گری کی شد ت میں کی آ جاتی ہے۔ اسوج کوآسن بھی کہتے ہیں۔

#### : JEK\_7

جری سال کا ساتواں مہینا ہے جو 15 راکوبر سے 15 رنومبر تک رہتا ہے۔ ہندو
کا تک کی پندرہ تاریخ کود ایوالی مناتے ہیں۔رات کوخوب چراغاں اور کشمی ہوجا کرتے ہیں۔
پیرام چندر جی کے بن باس سے واپس آنے کی خوش کا زمانہ ہے۔اس مہینے میں جذبات او ج پر
ہوتے ہیں۔

## 8 منگسر (مگھر):

ہندی سال کا آٹھواں مہینا ہے جو 15 رنومبر سے 15 ردمبر تک کا زمانہ ہے۔ اس ماہ سے سردیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ضرب المثل ہے: مگسر ، جاڑا ڈھنگ سریعن اس مہینے میں مرف ڈھنگ کی سردی پڑتی ہے۔

#### 9- يوس:

برمی سال کا نواں مہینا ہے جو انداز آدیمبر کی پندرہ تاریخ سے پندرہ جنوری تک رہتا ہے۔اس مہینے میں خوب سردی پڑتی ہے۔

#### :61-10

یہ مہینہ 15 رجنوری ہے 15 رفر وری تک کا زمانہ ہے۔ اس مہینے میں سردی بالعموم کم پڑتی ہے۔ سرسوں پھولتی ہے اور لوگ بسنت مناتے ہیں۔ بہار کی آمد آمد ہوتی ہے۔ 11۔ پھا گن:

يركرى سال كاكيار موال مينا ہے جو 15 رفرورى سے 15 رمادج تك كا زمانہ ہے۔

100

اس مہینے میں ہولی کا تہوار مناتے ہیں اور پھاگ کھیلتے ہیں جس میں ایک دوسرے پررنگ پھیئے ہیں اس مہینے میں ہولی کا تہوار مناتے ہیں۔ مثنوی ''گلز ارشیم'' کا شعر ہے:

ہیں اور خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ مثنوی ''گلز ارشیم'' کا شعر ہے:

ہیں اور خوب خوشیاں مناتے ہیں وقت وہ راگ خوش نہ آیا

ہے وقت وہ کھاگ خوش نہ آیا

ہے فصل وہ کھاگ خوش نہ آیا

#### 12 \_ چُيت:

بحرمی سال کا بار هوال مهینا ہے جو وسط ماری سے وسط اپریل تک کا زمانہ ہے۔ چیت

کے گیت مشہور ہیں۔ پروین شاکر کا ایک شعر ہے:

بات وہ آ دھی رات کی ، رات بھی پورے چاند کی
حاند بھی عین چیت کا، اس پر ترا جمال بھی
حاند بھی عین چیت کا، اس پر ترا جمال بھی



#### مايها

''ماہیا''مرزمین پنجاب کی معروف پنجابی صنف ہے اور یہ صنف سیکروں سال ہے مرق جے ۔لطف یہ ہے کہ بیصنف سیندورسین چلتی ہے اور آج بھی پنجاب کے جھوٹے بڑے سب و یہاتوں میں مرغوب خاص و عام ہے۔ پنجاب کا کوئی گھر و جوان ہو یا الحر شیار، ہرکی کو دوچار ما ہے ضر وراز بر ہیں جنسیں وہ ہردم گنگناتے یا ایک دوسر ہے کوسناتے رہتے ہیں۔ پنجابی کی یہ ہردل عزیز صنف اردو میں بھی مقبول ہوتی جارہی ہے۔اس صنف کے شہرت عام پانے کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بیصنف پنجاب کے کلچر ہے ہم آ ہنگ ہا اورائی میں پنجاب کے دیم ہات کی خوب صورت زندگی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ دوسرے یہ صنف فظ میں پنجاب کے دیم ہات کی خوب صورت زندگی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ دوسرے یہ صنف فظ میں پنجاب کے دیم ہوتی ہے لیکن ان تین مصرعوں میں ایک جہانِ معنی آباد ہوتا ہے۔اگر چہائیکو میں بھی صرف تین مصر سے ہوتے ہیں اور پھھار دوشا عروں نے ہائیکو کو اردو ہیں بھی روائی دین مصر سے ہوتے ہیں اور پھھار دوشا عروں نے ہائیکو کو اردو ہیں بھی روائی دین مصر سے ہوتے ہیں اور پھھار دوشا عروں نے ہائیکو کو اردو ہیں بھی روائی دین مصر سے ہوتے ہیں اور پھھار دوشا عروں نے ہائیکو کو اردو ہیں بھی صرف تین مصر سے ہوتے ہیں اور پھھار دوشا عروں نے ہائیکو کو اردو ہیں بھی روائی دین مصر سے ہوتے ہیں اور پھھار دوشا عروں نے ہائیکو کو اردو ہیں بھی مورف تین مصر ہے گر ہائیکو جا پائی صنف نظم ہے اور اپنی بناوٹ کے اعتبار سے دلوں پروہ کار

نہیں چھوڑتی جو'' ماہیا'' جھوڑتا ہے۔ ماہیے کا پہالا اور تیسر امص ع ہم قافیہ یا ہم قافیہ وہم رہ بیف ہوتا ہے اور تینوں مصرعوں کے ارکان کی تعداد کیسال ہوتی ہے اور یہ جمیشہ ایک ہی جم میں کہا

بجاب کے قدیم وجد برتمام صونی شعرانے بجابی میں ماہے ضرور کیے ہیں جو بخاب کے وام کے مزاج ہے ہم آ ہنگ اور سرزمین وطن کی رعنائیوں سے مجبت کا والہاندا ظہار ہیں۔
ماہیا ایک مقالی تخلیق ہے۔ ہم چنداس کے موضوع میں بڑی وسعت ہے تاہم اس میں زیادہ تر انظار اور ہجر دفراق کی گھڑیوں کے موضوع ہی کوظم کیا جاتا ہے۔ اردو میں پہلے چہل اختر شیرانی اور چراغ حسن صرت نے ماہی اس طرف توجہ کی جن اور چراغ حسن صرت نے ماہی اس طرف توجہ کی جن میں سے علی محمد فرشی ، احمد حسین مجاہد ، پھر کہی دیگر اردوشاع وور نار ترابی کے ماہیوں کو بہت پیند احس ، بیوی کی مناسبت سے پہلے چراغ حسن حسرت اور چھر دوسرے شاعروں کے ماہیوں کو بہت پیند کیا گیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے پہلے چراغ حسن حسرت اور چھر دوسرے شاعروں کے ماہیوں کو بہت پیند کیا گیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے پہلے چراغ حسن حسرت اور چھر دوسرے شاعروں کے ماہی طاحظہ کیجیے:

ماون میں پڑے مجھولے تم مجبول گئے ہم کو ہم تم کو نہیں مجبولے (چراغ حسن حسرت)

اورذیل میں نارتر ابی کی کتاب ' بارات گلابوں کی ' سے بطورِ نمونہ بیدو تین ما ہے دیکھیے ۔

اُنجھے ہوئے دھاگے ہیں جس یاد میں سوئے تھے ۔

اُس یاد میں جاگے ہیں ۔

موجم کی دُعا لین ججھتے ہوئے ہوئے ہی منظر ۔

پیکوں میں چھپا لین اپنی ۔

بیکوں میں دھرتی ۔ کی ۔

کیوں بٹ گئی لیروں میں ۔

کیوں بٹ گئی لیروں میں ۔

جب ٹو ہے نگاہوں میں آ جائے گی خور چل کر منزل بری راموں میں مِل کے چھڑ مانا م سے ادای ع کو بات ذرا ی ے (احرفسين عام) دردوں کا ذکرہ ہے دکھ کے سمندر عل اک یاد جرہ ہے (المن خيال) کمیتوں میں کھلی سرسوں ماہی نہیں آیا آنا تھا اے برسول (ضميراظيم) گذم کی کٹائی پر چھوڑ ویا گاؤں کوری کی سگائی پ (حدرتری) تعلی کو اڑاؤں میں پیار کے رنگ کی کس کس کو چمیاؤں میں (فرحت نواز) اک نقش مٹانے میں جيون بيت عميا یادوں کو جملانے میں (زوالققاران)

موسم کے بدلنے ہے کیا روگ انجرتے ہیں

ال عمر کے ڈھلنے ہے

(حجادمرزا)

ال عمر کے ڈھلنے ہے

ال جادمرزا)

ال جوے ہیں دعاؤل کے درد ہیں یول جینے

الجوں کی پناہول میں زندگ " گزرے گ

ایروں کی پناہول میں زندگ " گزرے گ

ایروں کی پناہول میں راز ہے اک پنہال

دریا کی روائی میں راز ہے اک پنہال

راوی کی کہانی میں



#### نظمانه

"نظمان" جدید صنفِ نظم ہے۔ نظمانہ کے انفوی معنی تو "نظم کرنا" یا" ضبطِ نظم میں لانا"

کے ہیں گراصطلاح میں بیدہ صنفِ نظم ہے جس میں کسی کہانی یا مخضرافسانے کو نظم کیا جاتا ہے۔
ایک زمانہ تھا جب اردو میں ناول لکھنے کا ہڑا زور تھا پھر وقت کے نقاضوں کے پیشِ نظراس کی جگدافسانے نے لے لی اور اب افسانہ بھی سمٹ کر مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اصناف اصناف کی مقبولیت کا گراف رو بہزوال ہے اور ان اصناف کی جگران اصناف کو پہند کیا جانے لگا ہے جن میں اختصار اور جامعیت کی شان ہے، جن میں اختصار اور جامعیت کی شان ہے، جن میں اختصار اور جامعیت کی شان ہے، جن میں صابح سائے صنفِ نظم ان ہے۔

اردو میں" نظمانہ" کی ایجاد کا سہرامحن بھو پالی کے سر بندھتا ہے جو بیک وقت ایک مخصے ہوئے شاعرادرافسانہ نگار تھے۔انھوں نے پہلے پہل چارمصرعوں کے قطعات کی صورت مخصے ہوئے شاعرادرافسانہ نگار تھے۔انھوں کے پہلے پہل چارمصرعوں کے قطعات کی صورت میں اور پھر قطعے کا کینوس محدود د کھے کرآ زادظم کی ہیئت میں اخبارات اور رسائل وجرائد میں اُن گئت میں اخبارات اور رسائل وجرائد میں اُن گئت میں اخبارات اور سائل وجرائد میں اُن گئت میں اخبارات اور سائل وجرائد میں اُن گئت میں اخبارات اور سائل وجرائد میں اُن گئت میں اُن گئت میں اُن گئت کے جنمیں باذ وق قارئین نے تحسین کی نگاہ سے دیکھا۔

المنظم المنظم المنظم کاسااختصار پیدا کرنااردو کے بعض شاعروں کا آ درش رہا ہے۔ 'نظمانہ' اس کا مخضر جواب سے ہے کہ نظمانہ افسانے کی منظوم شکل ہے۔ دراصل نثر میں نظم کاسااختصار پیدا کرنااردو کے بعض شاعروں کا آ درش رہا ہے۔''نظمانہ' اس آ درش کو علی شکل دینے کی کوشش ہے۔ نظم میں کسی کہانی، افسانے، واقعے یا مکا کمے کواس طرح برقر اررکھنا کہ نثر کے تقاضے بھی پورے ہو جا ئیں اور نظم کی خوبیاں بھی برقر ارربیں، بڑے معرکے کا کام ہے اور بعض شاعروں نے اسے انجام دینے کی کوشش کی ہے، جن میں اہم ترین مام محن بھو پالی کا اس کاوش کو اردو کے بعض ناقد یمن اوب نے بڑا سراہا ہم جون بھو پالی کی اس کاوش کو اردو کے بعض ناقد یمن اوب نے بڑا سراہا ہم جون میں ڈاکٹر سلیم اختر، سیط حسن، رئیس امروہوی، اٹجم اعظمی، مختار ذمن، راغب مراد آبادی، فارغ بخاری، صبحبالکھنوی، ڈاکٹر عبادت بریلوی، پروفیسر مجتبی حسین، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، فارغ بخاری، صبحبالکھنوی، ڈاکٹر عبادت بریلوی، پروفیسر مجتبی حسین، ڈاکٹر اختر حسین رائے بوری، شان الحق حقی، قتیل شفائی، ابن انشا، حمایت علی شاعر، تاج بلوچ، احمد ندیم قامی، صحرانصاری اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری شامل ہیں۔

نظمانے کی صنف کوہم بلاشہ ترقی پند تحریک سے جوڑ سکتے ہیں بلکہ بلاتا مل کہ سکتے ہیں کہ' نظمانہ' ترقی پندادب میں اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاکتان کی دندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ محن بھو پالی کے مناظموں کا مطالعہ کر لئے ، اس پر پاکتان کی تصویر روش ہو جائے گی محن نے اپنے مناظموں میں بڑے جرأت مندانداندانہ سے معاشرے محاشرے میں پائی جانے والی منافقوں کواس بندانداندانہ سے معاشرے کے تاریک گوشوں اور معاشرے میں پائی جانے والی منافقوں کواس بے باک سے قلم بندکیا ہے کہ اُن میں ماحول کی عکاسی کے ساتھ ساتھ طنزیداندانہ میں بلاگ تجرہ بھی شامل ہوگیا ہے۔

ہر چندمناظمے کی صنف میں دیگر شاعروں مثلاً منیرالدین احمد ، نجمہ ننیم ،غن لجعفری اور

عظیم رای نے بھی طبع آزمائی کی ہے لیکن، جیسا کہ پہلے اگر آ چھا ہے، اس ٹن بڑا نام من بوانام من بھو پالی کا ہے، جن کی' مناظمے' کے عنوان سے 1975 میں پہلی بار تاب نظر مام بہآئی اور بھر کے تاوم تحریر جارا ٹیر لیٹن شائع ہو چکے ہیں۔ اس تناب میں ہے ہم صرف ور مناظم بین کے بین جن میں شاعر نے بڑی فاکاری ہے معاشر ہے کے دیا کا دانداہ ر منافقاند ور ویوں کو گھر کے طنز میہ لیجے میں مناظموں کی صورت میں اظم کیا ہے۔ پہلے مناظم کا عنوان ہے: رویوں کو گھر کے طنز میہ لیجے میں مناظموں کی صورت میں اظم کیا ہے۔ پہلے مناظم کا عنوان ہے: رویوں کو گھر کے طنز میہ لیجے میں مناظموں کی صورت میں اظم کیا ہے۔ پہلے مناظم کا عنوان ہے: رویوں کو گھر کے طنز میہ لیجے میں مناظموں کی صورت میں اظم کیا ہے۔ پہلے مناظم کا عنوان ہے:

بھلاساموضوع گفت گوتھا

لویاد آیا ۔۔۔۔ میں کہدر ہاتھا
تمام انسان ہیں، ایک اکائی
تمام انسان ہیں، بھائی بھائی

اوردوسرامناظمه ملاحظه يجيج جس كاعنوان "انثرويو" ، ب : آپ چيتے بيں؟ بهت خوب، رقص وغنا ہے بھی کوئی شغف ہے؟ ایک صدتک! گہیں لینے دینے میں کوئی جھجک؟ جہیں!

کل سے اس دیل "کے پی آرادآ پ ہیں دفتر ول میں ہمارے کی کام الحکے ہوئے ہیں



### بانجوالباب

### أردونثر كاارتقا

اُردوشاعری کی طرح اُردونٹر کے قدیم نمونے بھی دکن ہی میں ملتے ہیں جن میں سے بعض خاصے مشہور ہوئے۔ یہ عمو ماند ہب اور تصوف کے موضوعات یر مشتمل ہیں۔البتداد لی نثر كا قامده آغاز للوجى (م:1659ء) ك"برى" (1635ء) عيوما عيدياكرج نشر کامشکل نمونہ ہے لیکن اس نے اردوزبان میں باقاعدہ نشر نگاری کی راہ ہموار کردی فورث وليم كالج كلكته (1800ء) نے اردونٹر كوعوا می سطح تک عام كرنے كا فریضہ انجام دیا۔ بدایک الیاادارہ تھا جوایٹ انٹریا ممینی نے اینے انگریز ملازمین کوبرِصغیر کی مختلف زبانوں اور یہاں ع مخصوص تہذی ومعاشرتی حالات ہے آگاہ کرنے کے لیے کلکتے میں (جو کمپنی کا مرکز تھا) قائم کیا تھا۔اس کالج میں ایک شعبہ أردواور ہندی کے لیے مخصوص تھا۔ نثر کی کتابیں فراہم نہ ہونے کی بنایراس کا لج کوایک دارالتر جمہادر شعبہ تصنیف و تالیف قائم کرنایرا جس کے نگران ڈاکٹر جان کل کرسٹ تھے۔ یہ پیشہ کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ زبانیں عجینے سے خاص شغف تھا۔ 1782ء میں ہندوستان آئے۔مقامی زبان وتہذیب ہے کمل آ شنائی حاصل کرنے کے لیے ہندوستانی لباس وانداز سکونت اختیار کیا۔ اردوزبان میں مکمل استعداد حاصل كرنے كے بعداس زبان كااولين لغت مرتب كيا اور بعدازال فورن وليم كالج كے شعبه اردو كے صدر مقرر ہوئے۔اس شعبے سے متعد دا ہے ادیب منسلک رہے ہیں جو اُردونٹر کی تاریخ می زنده جاوید ہو گئے ۔مثلاً میرامن اور حیدر بخش حیدری۔

میرائمن کی داستان''باغ و بہار'' اُردونٹر کا سب سے قیمتی سر مایہ تسلیم کی جاتی ہے۔ مالانکہ یہ داستان اپنے قضے کے اعتبار سے نئی نہ تھی۔ اس قضے کو پہلے بھی عطاحسین خان تحسین خان تحسین خان تحسین خان تحسین خان نوطر نِرضع'' کے نام سے تصنیف کیا تھا، مگر میرائمن نے ائے نئے سرے سے ترتیب دیا اور پھردتی کی خاص تکسالی زبان میں یوں بیان کیا کہ تقریباً دوسوسال گزرجانے کے باوجودہ ج

بھی یہا پی دلچپی قائم رکھے ہوئے ہے۔ ای طرح حیدر بخش حیدری نے حاتم طائی کے قضے کو 
''آرائشِ محفل'' کے نام سے مرتب کیا اور اپنے طرنے بیان سے ہر ولعزیز بنایا۔ میرامن کی 
''باغ و بہار'' 1802ء میں لکھی گئی۔ 1803ء میں سیّد انشا نے جولکھنو میں تھے اور مشہور و 
''باغ و بہار'' 1802ء میں لکھی گئی۔ 1803ء میں سیّد انشا نے جولکھنو میں تھے اور مشہور و 
معردف شاعر تھے ، فورٹ ولیم کالج کی تحریک سے بے خبر ہونے کے باوجود' کہائی رائی کھکی 
اور کنور اور سے بھان کی' کے نام سے ایک قصہ تھنیف کیا جس کا کمال سے ہے کہ اس میں جتے 
الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ خالص اُردو کے ہیں ، اس میں عربی اور فاری کے بجائے ہندی اور 
مقامی زبانوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔

میرائمن کی' باغ و بہار'' اُردونٹر میں ایک تحریک کا کام کرگئی جس کے بعد داستانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگیا۔ ان میں سب سے نمایاں' فسانہ عجائب' ہے جو 1825ء میں لکھی گئی۔ اس کے مصقف لکھنؤ کے ایک صاحبِ طرز اویب مرز ارجب علی بیگ سرور ہیں۔ اس کتاب کا ''باغ و بہار'' سے مقابلہ کیا جاتا ہے، ان معنوں میں کہ ان دونوں کا انداز تحریر ایک دوسرے کی ضد ہے۔'' باغ و بہار'' اپنی سادگی کے سبب، فسانہ عجائب اپنی آ راسگی کے باعث۔ ان داستانوں کے علاوہ'' داستان امیر حمز و 'اور' طلسم ہوٹی ربا' بھی بہت مشہور ہیں۔

فورٹ ولیم کالج کے دیگر لکھنے والوں میں بہادرعلی سینی، کاظم علی جوان جلیل خال اشک، شیرعلی افسوس، نہال چندلا ہوری، مرز الطف علی، مظہر علی ولا، للولال کوی، شیخ حفیظ الدین اور ابانت علی شید اوغیرہ اہم ہیں۔ اردونٹر پیورٹ ولیم کالج کا جادوالیا سرچڑھ کے بولا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دارت پیرے مندوستان میں اردونٹر کا جرچا ہونے لگا۔ 1822ء میں کلکتہ سے منٹی سدا سکھی ادارت میں اردوکا پہلا اخبار ''جام جہال نما'' جاری ہوگیا۔ 1830ء میں چارلس مؤکاف نے ہندوستان میں اردوکا پہلا اخبار ''جام جہال نما'' جاری ہوگیا۔ 1835ء میں اردوکو پہلی اور آخری بار ہندوستان کی میں صحافت کو تمام پابندیوں سے آزاد کردیا۔ 1835ء میں مولانا مجمد سین آزاد کے والد مولوی محمد بالر سرکاری وعدالتی زبان قرار دے دیا گیا۔ 1836ء میں سرسید کے بڑے بھائی سیدمحد خال نے ''سید کے دبلی سے ''دبلی اردوا خبار'' ور 1837ء میں سرسید کے بڑے بھائی سیدمحد خال نے ''سید الا خبار'' جاری کردیا۔ 1850ء میں سرسید کے بڑے بھائی سیدمحد خال نے ''سید الا خبار'' جاری کردیا۔ 1850ء میں پنجاب سے پہلا اردوا خبار'' کو وٹور''شروع ہوگیا۔ گویااردونٹر

ر کھتے ہی و مکھتے دعوم دھام سے بہارا گئی۔

راستانی ادب کے ساتھ ساتھ اگر ایک طرف 1842 ، میں قائم شدہ دہلی کا لیج کی ورنیورٹر اسلیشن سو سائٹی نے مختلف علوم ادر مختلف موضوعات پر کتابیں شائع کرا نیمی تو دوسری طرف عیسائی مشنری اپنا کام کرتے رہے۔ انھوں نے بھی اپنے ندہمی لٹر یچ کواردو میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اسی زمانے میں اُردوزبان میں دھڑ ادھڑ اخبارشائع ہونا شروع ہو گئے اور ہوتے مزدوستان میں اخبارات کا ایک ختم نہ ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔

یمی وہ زمانہ تھا جب میر زاغالب ہرتر یک سے علیحدہ رہ کراور کی شعوری مقصد کے بغیر
اپنے دوستوں اور شاگردوں کے نام خطوط لکھ رہ تھے۔ 1827ء میں وہ اپنی پنش کے سلط
میں کلکتہ گئے جہاں آ سان اردو کا سِکتہ چل رہا تھا۔ داستا نیں اور اخبار عوام الناس کا دل جیت
پی تھے۔ میر زاکا بعد کا کلام اور خطوط اس بات کے شاہد ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی نثر کا پچھنہ
کچھاڑ انھوں نے ضرور قبول کیا ہوگا۔ وہ شروع میں نہیں جانے تھے کہ ان کے خطوط
کچھاڑ انھوں نے ضرور قبول کیا ہوگا۔ وہ شروع میں نہیں جانے تھے کہ ان کے خطوط
اُردونٹر کا بیش قیمت سرمایہ ثابت ہوں گے۔ لیکن ہمارے تمام ناقدین نے انھی خطوط کو جدید
اردونٹر کا بیش قیمت سرمایہ ثابت ہوں گے۔ لیکن ہمارے تمام ناقدین نے انھی خطوط کو جدید
اردونٹر کا میش قیمت سرمایہ ثابت ہوں گے۔ لیکن ہمارے تمام ناقدین نے انھی خطوط کو جدید

1857ء میں پاک وہند کے مسلمانوں پر جو تیامت ٹوٹی تھی اور جس کرب میں یہ قوم متلا ہوئی تھی، اس سے نجات دلانے کے لیے قدرت نے سرسیّدا حمد خال کو نتخب کیا۔ سرسیّد نے اپنی جد و جُہد مسلمانوں میں اگرین ی تعلیم پھیلانے سے شروع کی تھی گریک دفتہ رفتہ یہ تعلیمی ترکی کے مسلمانوں کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوئی۔ سرسیّد خودصاحب طرزادیب تھے۔ ان کی ترکی ابتدا روای تعم کی آراستہ و پیراستہ نٹر سے ہوئی گر حالات کے تقاضے نے آھیں الی نٹر کھنے کی طرف مائل کیا جو کم ہے کم وقت میں کھی جائے اور جے زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور کم تا میں موضوعات پر قلم اُٹھایا۔ متعدد کتا ہیں معلیم یافتہ بھی کیساں طور پر جمجھ سیس سرسیّد نے مختلف موضوعات پر قلم اُٹھایا۔ متعدد کتا ہیں معلیم یافتہ ہو چکی ہیں۔ اُٹھوں تعلیم کی میں اس کی یاد گار ہیں نیز ان کے مضامین کی سولہ جلد یں شائع ہو چکی ہیں۔ اُٹھوں تعلیم کی موقت میں کھوں جانوں کی یاد گار ہیں نیز ان کے مضامین کی سولہ جلد یں شائع ہو چکی ہیں۔ اُٹھوں کی کو میں کھوں کی میں کی کھوں کی کو میں کی کھوں کی کھوں کی کو میں کی کے کہوں کی کھوں کی کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں ک

مولانا حالی بیادی طور پر شاعر سے ۔ انھوں نے پہلے کلا سیکی اندازی غزال کہی پھر ٹی ظم کہی اور اس ہے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ نثر کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔
اردو میں تقید اور سوائح نگاری کا آغاز مولانا حالی ہی ہے ہوتا ہے۔ ''مقدمہ شعر و شاعری''
اُردو تقید کی اوّلین کتاب ہے۔ دراصل بید یباچہ تھا جوانھوں نے اپنے دیوان کی اشاعت کے وقت لکھا تھا جے بعد میں اس کی افادیت کے پیشِ نظر کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا۔ اس کتاب میں شائع کی بنیادی ضرورتوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ با تیں اتن اہم ہیں کہ جزدی اختلاف کے سوا بحیثیت مجموعی ان سے انکار نہیں ہوسکا۔ تقید کی اس کتاب نے بعد کے آنے والے اور یوں کو تقید کی انہیت کا احساس دلا یا اور یوں رفتہ رفتہ اُردو تقید کا ایک قابلی قدر سرمایہ فراہم ہوگیا۔ بیسویں صدی کے آغاز ہے اب تک قدیم طرز فکر کے نقاد بھی موجود رہے جو فراہم ہوگیا۔ بیسویں صدی کے آغاز ہے اب تک قدیم طرز فکر کے نقاد بھی موجود رہے جو کر اور فاری تقید کے قدیم اصولوں کی پیروی کرتے رہے۔ مثلاً مولانا شبلی نعمانی، وحید کر اور فاری تقید کے قدیم اصولوں کی پیروی کرتے رہے۔ مثلاً مولانا شبلی نعمانی، وحید الدین سلیم، پیڈت د تا تربیا کیفی، مثمل العاد امام اثر، نیاز فتح پوری اور مولوی عبدالحق وغیرہم۔

زی نذراحد نے بہت کی کتابیں لکھیں۔ اُنھوں نے ''انڈین پینل کوؤ'' کا ترجمہ ، نفررائ بند' کے نام سے کیا گران کی اہمیت ناول نگار کی حیثیت ہے ہے۔ اُردو میں سب بہتے اُنھوں نے ناول لکھنا شروع کیے۔ ان کے ناول اصلاحی ہیں۔ وہ مسلمانان برصغیر کی ہے ہیں۔ وہ مسلمانان برصغیر کی کر بلوزندگی کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور بجھتے تھے کہ مسلمانوں کی ساری فرائی کا سب بیہ کہ اُن کی کھر بلوزندگی سے ندہب کا اُر فتم ہوگیا ہے۔ اُنھوں نے متعدد ناول لکھے جن میں کران کی کھر بلوزندگی سے ندہب کا اُر فتم ہوگیا ہے۔ اُنھوں نے متعدد ناول لکھے جن میں کو بین اور ابن الوقت، خصوصاً بہت مقبول ہوئے۔ نذیر احمد کی زبان اور ان کا محاورہ میں کی طور پر چیش کیا جا تا ہے۔

نذراحمد کے ناول جدید تقید کی روشی میں کامیاب قرار نہ بھی دیے جائیں تو بھی اس سے الکامکن نہیں کہ انھوں نے لکھنے والوں کو ناول کی طرف متوجہ کیا۔ نذریا حمہ نے چونکہ مقصدی ناول کھنے متحالہ ناصنفِ افسانہ کے لیے بھی مقصدیت کا راستہ کھل گیا یعنی یہ بات ٹابت ہوگئ کہ مقصدی افسانوی ادب بھی اتنا ہی مؤثر ہوسکتا ہے جتنا کہ تفریحی ادب، بشر طیکہ لکھنے والے کے مقصدی افسانوی ادب بھی اتنا ہی مؤثر ہوسکتا ہے جتنا کہ تفریحی ادب، بشر طیکہ لکھنے والے کے قلم میں صلاحیت موجود ہو۔

نذریاحد کے بعد جن ناول نگاروں نے مختف زبانوں میں اس فن کو آگے بڑھایا ان میں چندایک نام یہ ہیں: رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، راشد الخیری اور مرزا بالکارسوا۔ مرزابادی رسوانے فنی لحاظ سے ناول کی صنف کو بہت چیکا یا۔ ان کا ناول 'امراؤ جان اوا' اُردو کے بہترین ناولوں میں شار ہوتا ہے۔ بیسویں صدی میں اردوناول میں کمال حاصل اوا' اُردو کے بہترین ناولوں میں پریم چند، قرۃ العین حیدر، عصمت چنتا کی، کرش چندر، عزیز احمد، عبداللّٰہ میں بانوقد سید، خدیجہ متور، الطاف فاطمہ، جمیلہ ہاشمی، نارعزیز بٹ، نیم جازی، ممتازم شقی، متنوم میں تارڈ، رحیم گل، رضیہ بٹ، یونس جاوید، بشری رحمٰن اور عمیرہ احمد کے نام لیے جا متنوم حین تارڈ، رحیم گل، رضیہ بٹ، یونس جاوید، بشری رحمٰن اور عمیرہ احمد کے نام لیے جا کے بیں۔

مرحمين أزادابي بمعمر لكھنے والوں ميں اسلوب كے حوالے سے سب سے زيادہ

مؤر والمركعة بين ان كى مشهور ومعروف تصنيف "آب حيات" قديم تذكر ول اورجديداد بي تقيد كردرميان ايك ابم كرى ہے - اس كتاب بين آ ذاد نے نثر نگارى كا وه بمنر دكھايا ہے كه اس كا جواب نہيں - تاريخ اذب ايے ختک موضوع پراس قدر دلچپ اور دل كش كتاب كالكما جانا ذشوار كام تھا ـ اس طرح " در بارا كبرى" بين كه خالص تاریخی موضوع سے تعلق ركھتى ہے، آزاد نے نثر نگارى كے جو برد كھائے ہيں، پھر " بخن دان فارس " ہے، جو فارى اور منظرت كے تقابلى مطالع پر بنى ہے، اُردوز بان ميں علم لسانيات پراپى نوعيت كى بيہ بہلى كتاب ہے جس سے آزاد كا زبانوں كے مطالع سے گہرالگاؤ ثابت ہوتا ہے اور ان كے ساتھ" نيرنگ خيال" ہے جس ميں شامل مضامين كو" Essay" يعنى انشائيہ كہا جا سكتا ہے ۔ اُنھى ميں سے بعض مضامين اردو ميں نيشيسى كا نقط آتا غاز ہیں ۔

آ زاد کا اسلوب انھی ہے مخصوص ہے جس کی بیروی کرنا جمیشہ دشوار رہا ہے تا ہم چند لکھنے والے ایے گزرے ہیں جنھوں نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے آ زاد کے رنگ کو تکھارا ہے۔ان میں مولا ناابوالکلام آزاداورمولا ناصلاح الدین احمد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شبلى طبعًا مؤرخ تھے۔ان كى اكثر تصانف اى پس منظر ميں ہيں۔ان كابيان رتكين اوران کی زبان سادہ وسلیس مگرمؤٹر ہے۔ سیرۃ النبی مُنْ النَّی اللّٰہ مُعراقعیم اور الفاروق "ان کی معرکے كى تصانيف ہيں ۔لوگ سيرة النبي مُنْ الْحِيْمُ "كوان كى ادبى زندگى كا حاصل جانتے ہيں۔ يہ مقذى كتاب الجمي كمل نه ہوئي تھي كدان كا انقال ہو گيا اور ان كے جمع كيے ہوئے مواد سے ان كے لائق شاگردمولا ناسلیمان ندوی نے کام کو تھیل تک پہنچایا۔ 'شعرامجم ''فاری شاعری کی تاریخ ہے جواُردومیں فاری شاعری کی تاریخ پر بہترین کتاب ہے۔"الفاروق"" حضرت عمر فاردق" ک زندگی اوران کے کارناموں پرمتند کتاب ہے۔ شبلی نے بیرکتاب بڑی ول سوزی اور کاوٹن سے کھی ہے جوسوائخ نگاری کا ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے۔اس زمانے میں مولا نا حالی نے بھی تین قابل ذکرسوائح عمریاں تحریکیں، ان میں پہلی "حیات سعدی" ہے جس میں فاری کے مشہور شاعراور نثر نگار شیخ سعدی کے حالات اور ان کی تحریروں سے بحث کی گئی ہے۔ ' یادگاہ

ناب" ہے جوانھوں نے اپنے اُستاد مرزا غالب کے حالات زندگی اور ان کی تحریروں کے ناب" ہے جوانھوں نے اپنے اُستاد مرزا غالب کے حالات اور ان کے کارناموں پر بارے میں کھی ہے۔ تیسری'' حیات جادید'' ہے جو سرسیّد کے حالات اور ان کے کارناموں پر مختل ہے۔

غرض میر کہ سرسیّد اور ان کے زمانے کے او بیوں نے اُردونٹر کوایک باوقار مقام عطا کاادراب لکھنے والوں کونٹر میں اظہارِ مطالب میں کوئی وُشواری نہ رہی۔

1936ء میں رقی پندتر کی کا آغاز ہواجس نے ادب کی ہرصنف کومتاثر کیا۔اس میں الم ونثر دونوں شامل ہیں۔ نثر میں تنقید بھی تھی اور انسانوی ادب بھی۔ اس تحریک کے آغاز ے سلے ہی ایک ایماافسانہ نگارسامنے آچکا تھا جس نے اپنے آپ کومنوالیا تھا اور جونذ براحمد ك طرح تاريخي حيثيت كا حامل ب- اس كا ادبي مقام بميشه قابل احر ام ربا ب اوراس نے میرانن کی طرح بے مثال مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہ پریم چند ہیں جنھوں نے ناول بھی لکھے مرمخقرافسانے کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ یریم چند کے ناول اور افسانے ساجی اور معاشی مائل سے خصوصاً متعلق ہیں اور مقصدی افسانہ نگاری کا بہترین نمونہ ہیں۔ اگریہ کہا جائے کہ رق پندافسانوی ادب کے لیے پریم چند نے زمین ہموار کرر کھی تقی او غلط نہ ہوگا۔وہ ناول نگار اورانسانہ نویس، جوائ تح یک سے خصوصاً متاثر ہوئے اور وابستہ رہے، ان میں سے چندایک كنام يه بين على عباس حيني ، كرش چندر ، ماجره مسرور ، عصمت چغتاكي ، احد نديم قامي ، حيات الله انساری اور راجندر سنگھ بیدی۔ رقی پندتح یک سے جن او بول کوا تفاق نہ تھا۔ ان میں تعادت حسن منثواور عصمت چنتائی ایک انفرادی مقام کے حامل تھے۔ علاوہ ازیں حسن عكرى، قرة العين حيدر، غلام عباس، انتظار حسين، بلونت سنكهي،مسعود مفتى،متازمفتى،مظهر الاسلام، منشایاد، رفیق حسین، میرز اادیب کا شار بھی معروف افسانه نگاروں میں ہوتا ہے۔ جب كرامنوعلى جاويد، طاهره اقبال، جميل احمد عديل، نيلم احمد بشير اور حامد سراج كا شار بيسوي مرى كے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانوی ادب کے ساتھ تقید کا کام بھی بڑے زور شور ہے جاری رہا۔ وہ نقاد جنھوں

نے جدید نقدِ ادب میں نام ہیدا کیاان میں مجنول گورکھپوری، نیاز فتح پوری،سیّداخشار حمین، سیّد عابد علی عابد، ڈاکٹرسیّدعبداللّه ،محمد حسن عسکری،اختر حسین رائے پوری،مولا ناصلاح الدین احمد، ڈاکٹر عبادت بریلوی،متاز حسین اور میراجی شامل ہیں -

وران نگاری کا آغازیوں تو بہت پہلے واجد علی شاہ کے عہد میں ہوااور اس زیانے کا یک مشہور شاع رامانت کھنوی کی' اندر سجا' کو پہلاڈ راما قرار دیا جا تا ہے گر دیگر اصناف کے مقابلے میں ڈرامے کے ارتقا کی رفتار بہت سُست رہی۔ سب سے جان دارڈ راما نگار جو سامنے آئے وہ تا عاشر شھے۔ آغا حشر شھے۔ آغا حشر شہر شہر اپنا تھیٹر لے کر پھرے۔ انھوں نے نثر وشعرے اپ ڈرامی کا استہ کیا اور ملک گیر شہرت حاصل کی گربعض وجوہ کی بنا پر شیخ ڈراما مسلمان معاشرے میں نیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ لہذا اکثر ڈرامے صرف کتابی شکل اختیار کر سکے۔ جن ڈراما نگاروں نے اس صنف میں مقبولیت حاصل کی ان میں سیّدا متیا زعلی تاج ، محمد مجیب ، نورالی ، مجمد عمر سیّد عابد فل اس صنف میں مقبولیت حاصل کی ان میں سیّدا متیا زعلی تاج ، محمد مجیب ، نورالی ، مجمد عمر سیّد عابد فل المیں ، محمد میں اشفاق احمد ، بانو قد سید ، فاطمہ ثریا بجیا ، حسینہ معین ، اطہر شاہ خال ، ابھارعبد العلی ، کمال احمد رضوی ، منو بھائی ، نورالہدی شاہ ، امجد اسلام امجد ، عطاء الحق قامی ، یونی جاوید ، اصغر ندیم سیر ، اور یا مقبول جان ، ڈاکٹر ڈینس آئزک اور ڈاکٹر یونس بٹ کے نام ابھیت کے حاصل ، ہیں ۔

تحقیق بھی نثری ادب کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تنقید سے ہم کسی زمانے کے مزاج اور روقوں کومعلوم کرتے ہیں جن پر چل کر زندگی اور ادب ارتقائی منازل طے کر لیتے ہیں۔ اُردوادب میں جن محققین نے نام پیدا کیا ان میں ادب ارتقائی منازل طے کر لیتے ہیں۔ اُردوادب میں جن محققین نے نام پیدا کیا ان میں سے چندا کیک کے نام یہ ہیں: حافظ محمود شیرانی، وحید الدین سلیم، مولوی عبد الحق، ڈاکٹر سید عبد اللہ مجی الدین قادری زور بصیر الدین ہاشمی، قاضی عبد الودود، ڈاکٹر گیان چند جین، ڈاکٹر شیام لال کالڑا، مالک رام، عبد اللّٰہ قریش ، کالی داس گیتا، ڈاکٹر نور الحن ہاشمی، حامد من قادری، ڈاکٹر وحید قریش، ڈاکٹر جیل جالی، مشفق خواجہ، رشید حسن خال، معود حسن رضوں قادری، ڈاکٹر وحید قریش، ڈاکٹر جیل جالی، مشفق خواجہ، رشید حسن خال، معود حسن رضوں

ادیب، مخارالدین احمر، معین الدین عقیل، و اکثر رفیع الدین ہاشی، و اکثر تحسین فراتی عطش درانی، و اکثر علی محمد خال، و اکثر ناصرعباس نیراور و اکثر رفاقت علی شاہد۔

طنز ومزاح بھی ادب کا لازی جزور ہاہے۔ اردو میں اس کا آغاز جعفر زئی سے ہوتا ہے، جے ایک طنز یہ پیروڈی کی پاداش میں فرخ سر نے بھائی دے دی۔ اس کے بعد نئری مزاح کی بعض جھلکیاں ہمیں رتن ناتھ سرشار اور ڈپٹی نذیرا حمد کے کر داروں میں رکھائی دیتی ہیں۔ اور ھی فی (آغاز: 1877) نے اے عوای مزاج عطا کرنے میں اہم کر دارادا کیا۔ بیسویں صدی کے نصف اوّل میں اسے معیار اور اعتبار عطا کرنے والوں میں فرحت اللّٰہ بیک، رشید احمد سے نقی بطری بخاری، شوکت تھانوی، عظیم بیک چنتائی، می فرحت اللّٰہ بیک، رشید احمد سے نقی بطری بخاری، شوکت تھانوی، عظیم بیک چنتائی، چاغ میں جب کہ جاغ میں صرت، حاجی لق لقی، عبد المجد سالک اور شفیق الرحمٰن کے نام اہم ہیں جب کہ تیام پاکستان کے بعد اسے بام عروج تک پہنچانے والوں میں محمد خالد اختر، مشتاق احمد یونی، سید خمیر جعفری، کرنل محمد خال، مشفق خواجہ، صدیق سالک، یوسف ناظم، کنہیا لال کیور، دلیپ سکھ، مجتبی حسین، عطاء الحق قائمی، ڈاکٹر یونس بٹ، تنویر حسین، ڈاکٹر وحید کیور، دلیپ سکھ، مجتبی حسین، عطاء الحق قائمی، ڈاکٹر یونس بٹ، تنویر حسین، ڈاکٹر وحید الحمٰن، گل نو نیز اختر اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورک کے نام لیے جاسے ہیں۔

موجوده دور میں نثری ادب کی مقبول ترین اصناف میں آپ بیتی، خاکہ اور سفر نامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ بیتی جس کا آغاز مولا ناجعفر تھامیر کی کن کالا پانی '' سے ہوا تھا۔ آجاردوادب میں اس کا بیش قر ار ذخیر ہموجود ہے۔ چنداہم آپ بیتیوں میں سر رضاعلی کی ''انگال نام''، عبدالمجید سالک اور زیڈ اے بخاری کی ہم نام'' سرگزشت' قدرت اللہ شہاب کا 'شہاب نام'' شورش کا شمیری کی ''بوئے گل، نالہ دل، دود چرائے محفل''، احسان دائی کی'' جہان دائش' ، میر زااد یب کی ''مئی کا دیا' ،اداجعفری کی ''میں ساز ڈھونڈ تی رہی' ، دائر وزیرآغا کی ''شام کی منڈ ہر سے'' اور جوش کیج آبادی کی ''یادوں کی برات' شامل ہیں۔ رشیدا محمدیق نے ''اور جوش کیج آبادی کی ''یادوں کی برات' شامل ہیں۔ رشیدا محمدیق نے ''آ شفتہ بیانی میری'' اور مشاق احمد یوسفی نے ''زرگزشت' کے عنوان صفی آب بیتیاں تحریکیں ۔ جبکہ متازمفتی ،قرق العین حیدراور مستنصر حسین تارڑنے ناول سے مطلقت آپ بیتیاں تحریکیں ۔ جبکہ متازمفتی ،قرق العین حیدراور مستنصر حسین تارڑنے ناول

اورآب بنی کوہم آمیز کر کے قارئین ادب کوایک سے ذائعے سے روشناس کیا۔ اردویس خاکه نگاری کا بیج فرحت الله بیک نے "نذیراحمد کی کہانی، پجماان کی پئر میری زبانی'' کے ذریعے بویا۔ قیام ملک کے بعد اس صنف کو خاص مقبولیت حاصل ہوئی۔ اہم خاکہ نگاروں میں رشید احمد معدیقی ، مولوی عبدالحق ، اشرف صبوتی ، شاہدام د بلوی، سعادت حسن منٹو، شوکت تھا نوی، سید ضمیر جعفری ،متا زمفتی ،محد طفیل ، ڈ اکٹر علی محم خال ، عطاء الحق قامى ، مجتبي حسين ، احمر عقيل رو بي ، احمد بشير ، آفتاب احمد ، شابد حنائي ، ذاكر یونس بٹ ، ضیاسا جد ، اعجاز رضوی ، کبیر خال اور ڈ اکٹر اشفاق احمد ورک شامل ہیں۔ اردو ادب میں سفرنامے کی نیو بوسف خال کمبل بوش نے "عجائیات فرنگ" (ادّل: 1847) کے ذریعے رکھی تھی۔ طویل عرصے تک پیصنف روز نامجہ یا سزی معرونیات کے بیان تک محدود رہی۔ 1954ء میں منظرِ عام پیرآنے والے محمود نظای كسفرنامي ' نظرنامه' كواس صنف كالمجدد قرار دياجاتا ہے۔ ساٹھ كى د ہائى كے بعداى صنف کورنعت عطا کرنے والوں میں ابنِ انشا، بیگم اخرّ ریاض الدین ،محمد خالد اخر ،متاز مفتی ، کرنل محمد خاں ،مستنصر حسین تارڑ ، عطاء الحق قاسمی ، اختر ممونکا ، پروفیسر افضل علوی ، ڈاکٹرر فیع الدین ہاشمی اور ڈاکٹر زاہد منیرعام کے اسائے گرامی قابلِ قدر ہیں۔ ندگورہ بالاتمام اصناف کے ساتھ ساتھ اردوصحافت نے بھی نثری دنیا کو نے نے ذا نفوں سے آثنا کیا ہے۔ کالم، اداریہ، فیجر، انٹر دیو، خبریں، ان سب کی اپنی اپنی حدود اوراپنا اپنا مزاج ہے لیکن ان سب کامشتر کہ کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اردونٹر کوخوام ك دار ك سے نكال كرعوام كى محفل ميں لا كھراكيا ہے۔ ايك بات طے ہے كہ يہ جملہ ا قسام صحافت اردونٹر کے آفاق پھیلانے میں ہمیشہ سے محدومعاون ہیں۔

چھاباب:

# منتخب نثرى اصطلاحات

مرف

قواعد کودو حضول میں تقسیم کیا جاتا ہے: صرف ہنجو صرف میں الفاظ سے بحث ہوتی ہے۔گفت گوالفاظ کے ذریعے ہوتی ہے۔لفظ جملے کا جزوہوتا ہے اور ہرلفظ کے پچھ نہ پچھ معنی ہوتے ہیں جس کے اصل اور پچھ معنی بول چال یا جملے میں آنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ قواعد میں صرف بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ متقل اور بامعنی الفاظ کی یا پچھ تھیں ہیں:

1- اسم 2- صفت 3- ضمير 4- فعل 5- تميز ان تمام اقسام كى بحث كانام "صرف" -

5

جملوں کی ترکیب و تنظیم کاعلم نحو ہے یعنی بیدہ علم ہے جس سے اسم ، نعل اور حرف کو جوڑ کر جملے بنانے کی ترکیب اور کلے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو نجو کاعلم جملوں کی ساخت کے سلسلے میں غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے گر کہتے ہیں کہ:

علی صرف آتی ہے نہ بے عقل کو نحو آتی ہے

ابلاغ

ابلاغ عربی زبان کے لفظ بکنے سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں: پہنچانا، بھیجنایا سمجھانا۔
ادبی واصطلاحی معنوں میں اپنے افکار، خیالات، احساسات اور تاثر ات ووسروں تک پہنچانے
کا نام ابلاغ ہے۔ ہبوط آ دم سے لے کر آج تک انسانی زندگی میں ابلاغ کے صرف تین
طریقے ہی رائح ہیں:

1- اشارول كناوُل مين ابلاغ 2- آوازك ذريع ابلاغ 3- الفاظ كوريع ابلاغ

اداريه

کی اخبار یا رسالے کے مدیر کا خاص مضمون ہوتا ہے۔ انگریزی میں اسے Editorial کہتے ہیں۔ یہ وہ تحریر ہے جو حالات حاضرہ کے سلسلے میں کسی ہنگامی یا فوری پیش آمدہ مسئلے کے حوالے سے کسی جاتی ہے کہ حکام اس پر توجہ دیں۔ اداریہ پر بالعموم مدیر کا نام ہیں ہوتا گریدا خباریار سالے کی یا لیسی کے تناظر میں لکھا جاتا ہے۔

اردوئے معلٰی

اردونے جب علمی واد بی تمام موضوعات کو بیان کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تواہد اردوئے معلٰی کہا جانے لگا۔ روایت ہے کہ خل شہنشاہ شا بجہال نے اردوکو آگرے کی پرانی زبان سے الگ پہچان دینے کے لیے یہ خطاب دیا۔ وراصل اردوئے معلٰی لال قلعہ دہ بلی میں بگیات اور شاہانِ مغلیہ کے دربار میں ہولنے والی زبان کو کہا گیا ہے جے بہت فصیح اور متند خیال کیا جاتا تھا۔ اس بنا پر میرزاغالب نے اپنے خطوں کے ایک مجموعے کو بہی نام دیا اور حرت کیا جاتا تھا۔ اس بنا پر میرزاغالب نے اپنے خطوں کے ایک مجموعے کو بہی نام دیا اور حرت موہانی نے بھی اپنی نے میں اردوئے معلٰی کے زبان داں اے عرش متند ہے جو کھے ارشاد کیا کرتے ہی

ايجاز

ایجاز، عربی کالفظ ہے جس کے معنی ہیں خلاصہ، انتخاب یا اختصار کرنا۔ اصطلاح ہیں کسی موضوع کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرنا ایجاز ہے۔ لفظوں کا اسراف نہ تو کسی نثر پارے ہیں پند کیا جاتا ہے اور نہ ہی نظم میں گرکم ہے کم لفظوں میں بڑی ہے بڑی بات کا بیان 'ایجاز'' ہے جونظم ونٹر کی خوبی اور حسن کلام ہے۔

بذلہ کے لغوی معنی ، پُر لطف بات یا خوش طبعی کی بات کے ہیں۔ یہیں سے بذا یہ بی ندر کوئی کے الفاظ لکے ہیں۔ بذلہ مزاح یا بیان کا ایک وائش مندانہ جرب بدلہ بی بدعے جے اور تی یافتہ ذہنوں کی پیداوار ہے۔ ملی ذہن کے لوگ نہ تو بذلہ کو ہوتے ہیں اور نہ ہی ال علف أفعا كيتے ميں۔ بذله ميں فكفته بياني كے ساتھ ساتھ ذبانت، فطانت اور جودت طبع کے عناصر کارفر ما ہوتے ہیں۔ بذلہ میں طنونہیں ہوتی بلکہ مزاح ہی مزاح اورظرافت ہی ظرافت ہے۔ اردو میں پطرس بخاری کی تحریریں اور ان کی حاضر جوالی کے واقعات "بذلہ" يعده مثالين بين-

تالیف کے لغوی معنی ہیں الفت ڈالنا، ربط دینایا ایک چیز کو دوسری چیز کے موافق و مدون کرنا یا ترتیب دینا۔ اصطلاح میں کسی ایک کتاب یا مخلف کتابوں کے مضامین کا نے پرائے میں ترتیب دینا تالیف ہے اور تالیف وترتیب دینے والامؤلف کہلاتا ہے۔ تالیف اور تھنیف میں بیفرق ہے کہ تھنیف اینے ولی اجتہاد کے موافق کوئی تحریکھنا ہے جب کہ تالیف اوروں کے خیالات خاص رنگ میں یا اپنے رنگ میں ظاہر کرنا ہے۔ تالیف، تر تیب اور تدوین مزادف الفاظ بن-

تمرہ کے لغوی معنی ہیں بصارت دینا یا بینا کرنا گر اصطلاح میں کی بات کے متعلق روشیٰ ڈالنا،اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا اور اس کی توضیح وتفصیل بیان کرنا تجرہ کہاتا ہے۔اگریزی میں اے Review کتے ہیں۔ تبعرہ، تقیدے مخلف چیز ہے۔ال م كى تحريا كتاب كے موضوع، اس كى قدرى حيثيت اور اس كے بيرونى حسن وعيب كواجمالا "بال كياجاتا ع جب كة تقيد من تفعيلا جائزه لياجاتا ع-ال طرح تبعر عى نبت تقيد كا منعب كہيں بلنداوراعلى وارفع ہوتا ہے-

ترقی پندی

اصطلاحی معنوں میں ترتی پندی رجعت یا قد امت پرسی کا متضا دروتیہ اور ادب برائے ادب کے نظر ہے ہے بغاوت کی تحریک ہے۔ ترتی پندتح یک جدید معاشی اور سائنسی نظریات کے حامل اور ترتی کے خواہاں افراد کی تحریک ہے ، برصغیر میں اس کا آغاز 1936ء میں ہوار یہ انگریزی لفظ Progressive کا ترجمہ ہے اور اس کا منشور وسیع تر فلسفیانہ اور سائنی انگریزی لفظ عندیہ کا متفاضی ہے۔ ترتی پندلوگ ادب برائے زندگی کے قائل ہیں اور ان کا مقدیہ ہے کہ وہ ادب کو زندگی کے قائل ہیں اور ان کا مقدیہ ہے کہ وہ ادب کو زندگی کے جمالیاتی پہلوؤں سے ہم کنار کریں جن میں زندگی رہتی ہے۔

تقوق

تھون کا مادہ صوف ہے۔ جوعر بی میں اُون سے کاتے ہوئے موٹے جھوٹے لباس کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں بیلاس عیسائی راہب پہنتے تھے، ان کی تقلید میں مسلمان زہاد بھی کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں بیلاس عیسائی راہب پہنتے تھے، ان کی تقلید میں مسلمان زہاد بھی کہا تے تھے۔ اس کی لباس پہننے لگے۔ جولوگ بیلباس زیب تن کرتے تھے وہ 'صوفی'' کہلاتے تھے۔ اس کے پس منظر میں''تھو ف' ایک اصطلاح بن گئی جس کا مفہوم دل سے نفیاتی آلائٹوں اور جسمانی خواہشوں کو دور کر کے اشیائے عالم کو خدا کا مظہر سمجھنا ہے۔ بعض لوگوں کے زدیک تھو ف کے معنی کتارہ کرنایا منہ پھیرنا کے ہیں۔

تقريظ

تقریظ کا مادہ قُر ظ ہے جس کے معنی ہیں کسی زندہ شے کی برائی بھلائی بیان کرنا۔
اصطلاح میں کسی تالیف باتعنیف کے بارے میں رائے دینا تقریظ کہلاتا ہے۔
تاریخ میں آیا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں عرب شعرا سال میں ایک بار مکہ میں ''ونی عکا ظ''میں جمع ہو کرا پے تصید سے ساتے اور صدر محفل کسی ایک قصید ہے کی خوبیوں اور محال کا ایک بلیغ تقریر کرتے ،اسے تقریظ کہتے تھے۔اردوکلا کی شاعری کے زمانے میں مجھاردو شعرا ایک بلیغ تقریر کرتے ،اسے تقریظ کہتے تھے۔اردوکلا کی شاعری کے زمانے میں مجھاردو شعرا

ا پندوادین پر تقاریظ کھوایا کرتے تھے۔ اب تقریظ کھنے کا رواج نہیں رہا۔ اب اس کی جگہ دیا چی پیش لفظ یافلیپ نے لے لی ہے۔ دیا چی پیش لفظ یافلیپ نے لے لی ہے۔

القه

مابعہ کے معنی پہلا یااو لین کے ہیں گراصطلاح میں سابقہ سے مراووہ کلمہ یا طامت سابقہ کے معنی پہلا یااو لین کے ہیں گراصطلاح میں سابقہ سے مراووہ کلمہ یا طامت ہے جو نیالفظ یا ترکیب بنانے کے لیے کی لفظ کے شروع میں اس طرح لگائی جائے کہ اس لفظ کے معنی یا کیفیت کو کسی حد تک یا مکمل طور پر تبدیل کروے مثلا خوش اخلاق میں 'خوش' اور شہوار میں 'شہ' سابقہ ہے۔

لاحقه

لاحقہ ہے مرادوہ کلمہ یا علامت ہے جو نیالفظ یائی ترکیب بنانے کے لیے کسی لفظ کے آخر میں اس طرح لگائی جاتی ہے کہ اس لفظ کے معنی میں کوئی اضافہ یا تبدیلی کرد ہے جیسے نامہ بر،دلبر،راہبر، پیام بر،مفت بروغیرہ میں ''بر' لاحقہ ہے۔

اثاريه

کی کتاب بالخصوص تحقیقی کتاب کے آخر میں عمواً ''اشاریہ' ویا جاتا ہے، جس کی مدد ہے کتاب میں فدکوراشخاص اور مقامات کو بہ آسانی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اشاریدا یک اہم چیز ہاس کی مدد سے کسی بھی ضخیم کتاب کے مطلوبہ مندرجات تک باسانی پہنچا جاسکتا ہے۔ انگریزی میں اسے Index کہتے ہیں۔

اقتباس

اقتباس کے لغوی معنی ہیں روشنی لینا گرادب کی اصطلاح میں کی اور کی تحریر میں سے کوئی منتخب ھنہ کسی خاص مقصد کے لیے اپنے کلام میں درج کرنا اقتباس کہلاتا ہے۔ بسا اوقات کوئی مصنف کسی تخلیقی کام میں اپنے افکارونظریات کی وضاحت کے لیے کسی متند مصنف کا ما ومقعد کی رائے کوئی وہن وی پیش کرتا ہے جے واوین میں لکھا جاتا ہے، اس سے مصنف کا ما عاوم قعد

الى رائى يامؤقف كى تائد موتا --

عاشيه

کی کتاب یا مقالے کا مصنف اپی تحریر کومعتبر ومؤقر بنانے کے لیے جواتو منے وقو من وقر بنانے کے لیے جواتو منے وقر من کرتا ہے، اے کتاب یا مقالے کے ہر صفحہ کے پاور ق میں ایک لکیر تھنے کر تر تیب کے ساتھ فہر وارلکھ دیتا ہے، اے ''حاشیہ'' کہتے ہیں۔

حاشیہ کتاب یا مقالے کے ہر باب یا پھر کتاب یا مقالے کے آخر میں بھی آسکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ متعلقہ وضاحت ای صفح پر دے دی جائے۔

فرہنگ

فرہنگ، فاری کالفظ ہے جس کے لغوی معنی عقل درانش اور سمجھ ہو جھ کے ہیں۔فرہنگ کو علی میں افتاد اورانگریزی میں ڈیشنری کہتے ہیں۔

کی کتاب میں طلبہ اور نے قارئین کی سہولت کے لیے دقیق اور ناموں الفاظ و محاورات اور تراکیب و اصطلاحات کی تشریح کی غرض سے کتاب کے آخر میں فرہنگ ترتیب دی جاتی ہے۔ علمی ،ادبی اور خاص طور پر کلا یکی کتب میں فرہنگ کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ

ضميمه

ضمیمہ کا مادہ '' نصم'' ہے جس کے لغوی معنی ہیں بلانا یا شامل کرنا۔ چنا نچہ وہ شے جوکی اور شے پر بردھا کر لگادیں ''ضمیم'' کہلاتی ہے۔ تتمہ یا تکملہ اس کے متر ادف الفاظ ہیں۔ جیعے کسی اخبار کے ساتھ شامل کر دیا جا تا ہے۔ اصطلاح میں کسی کتاب یا مقالے کے آخر میں مصنف کوئی عکسی تحریر، خط مخطوطہ یا مصاحبہ (انٹرویو) اس لیے شامل کر دیتا ہے تا کہ اس کے مؤقف کی تائید ہوسکے۔

مصاحب

معادبہ کو انگریزی میں انٹرویو (Interview) کہتے ہیں جو عام لفظ ہے۔ بیٹتر

اوگ جا ہے ہیں کہ انھیں ان کی پندیدہ شخصیات کے بارے میں کچھ جانے اور سجھنے کا موقع ملے۔ اس خمن میں مصاحبہ بڑا کارگر ہوتا ہے۔ مصاحبہ کرنے والا کی بڑی شخصیت سے اس کے خیالات وافکار معلوم کرنے کے لیے بچھ سوالات کرتا ہے۔ جن کے جوابات سے لوگوں کو معلوم ہوجا تا ہے کہ اس شخصیت کو بیر مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا۔ نی زمانہ تحریبی شکل کے علاوہ ریڈیو اور ثبلی وژن پر بھی آئے دن بڑے بیاست وانوں یاعظیم شخصیات کے مصاحبے نشر ہوتے رہتے ہیں۔

مخطوطه

مخطوطہ کو انگریزی میں Manuscript کہتے ہیں۔ مخطوطہ کے معنی ہیں قلمی نسخہ، دستاویز یا غیر مطبوعہ قلمی کتاب۔ اس میں نثری اور شعری دونوں طرح کا موادشامل ہے۔ دنیا ہرکی لا ہر یہ یوں میں قیمتی مخطو طے موجود ہیں لیکن ان تک رسائی آ سان نہیں۔ برصغیر کے سرکاری اور نجی کتب خانوں ہیں بھی بے شارقیمتی مخطو طے محفوظ ہیں جن میں غیاث الدین بلبن اور اور نگ زیب عالمگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخ بھی شامل ہیں۔

مقارم

مقدمہ کا لفظ ''مقدم کے نظری سے نکال ہے جس کے معنی ہیں پہلے یا ابتدا ہیں۔ یہ ''مؤخ'' کا مقدمہ کے نغوی معنی ہیں پہلے پیش کیا ہوا۔
مقدمہ کی علمی ، اوبی یا تحقیق کتاب کی تکمیل کے بعد دیا ہے یا تمہید کے طور پر لکھا جا تا ہے۔ افر کتاب کی ابتدا ہیں شامل کر دیا جا تا ہے۔ انگریزی ہیں اے Preface کہتے ہیں۔
مصنف مقدمہ میں کتاب کے مواد کے بارے میں ضروری با تیں اور اہم نکات اس لے بیان کر دیتا ہے کہ قارئین اس کے فکر و خیال ہے کتاب پڑھنے ہے پہلے ہی آگاہ ہو کیس۔ بیش مقدم پڑے جی جن میں کتاب یا مقالے کے بارے میں پوری بھی مقدم پڑے جی جن میں کتاب یا مقالے کے بارے میں پوری معلومات دی جاتی ہیں۔ مولا نا حالی نے جب اپنے دیوان کی اشاعت کرانا چاہی تو دیوان کا

مقدمہ لکھا جونظر ہائی کے بعد اتنا طویل ہو گیا کہ اے احباب کے اصرار پر''مقدمہ شعر، شاعری'' کے نام سے علیحدہ کتا بی شکل دے دی، جو آج بھی اردو میں شاعری پر تنقیدگی اولین کتاب شار ہوتی ہے۔

كتابيات

کسی کتاب یا مقالے کے آخر میں ان حوالہ جاتی کتب، رسائل وجرائد، مقالہ جات، اخبارات یا مصاحبوں کی فہرست حردف جبی کے اعتبارے دے دی جاتی ہے جن سے تعنیف یا شخصیت کے دوران میں مصنف یا محقق مستفید ہوئے ہوں۔ انگریزی میں اے شخصیت کے دوران میں مصنف کا بام، اللہ شیب مصنف کا نام، کتاب کا نام، اللہ شہرکا نام جہاں ہے کتاب جبی ہے، اشاعتی اوار ہے اور سالی اشاعت کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔ اگر کسی کتاب پرسن اشاعت درج نہیں تو وہاں ہیں۔ ن (سندارد) لکھ دیا جاتا ہے۔



# چنداہم اصناف نثر

"نٹر" عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں" پراگندہ یا بھر اہوا" گر اصطلاح ہیں الفاظ کا معینہ ضابطوں کے تحت استعال" نظم" کہلاتا ہے جب کہاس کے متضاد کے طور پر "نٹر" کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے اصناف نظم کوموضوع اور ہیئت کے لحاظ ہے ، در بضوں میں تقسیم کیا ہے، اسی طرح ہم اصناف نٹر کو بھی مزاج کے اعتبار سے دو حقوں میں تقسیم کرتے ہیں:

(الف) افعانوی ادب (Fiction) (ب) غیرافعانوی ادب (Non Fiction)

## افسانوی ادب (Fiction)

فکشن انگریزی زبان کا لفظ ہے جس سے تخیلاتی سطح پرتخلیق کیا گیا ادب مرادلیا جاتا ہے۔ اردوادب میں اس کے لیے بالعموم' افسانوی ادب' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے، جو اپنی وسعت اور جامعیت کے اعتبار ہے ' فکشن' کی شجح نمائندگی نہیں کرسکتی۔ کیوں کہ ظاہری طور پراس سے سرف افسانے کے بارے میں یاافسانے کی صورت میں لکھا گیا ادب بھی مراولیا جاسکتا ہے، جب کہ فشن میں افسانے کے علاوہ داستان ، ناول تمثیل فینٹیسی اور ڈراماوغیرہ کا منہوم بھی شامل ہے۔ ذیل میں ہم اس لفظ کے ممکنہ مفاہیم کا مختصر جائزہ لیتے ہیں:
مارٹن گرے کی معروف زمانہ لغت میں فکشن کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"Fiction means things imagined opposed to fact.

'Fiction' is now a days used of novels and stories collectively."

جب كه پينگوئن كى اد فى اصطلاحات كى لغت ميں اس لفظ كى تشريح ان الفاظ ميں بيان

ہوئی ہے:

"A fiction is a story essay which glosses human and also illusions. It is ironical in tone and also didactic."

یعن فکشن طنز اوراصطلاحی نوعیت کا ایک اییا کہائی نمامضموں ہوتا ہے جوانسانی خواہوں اورسرابوں کی عکائی کرتا ہے۔

افر سرابوں کی عکائی کرتا ہے۔

انسائیگلو ہڈ ہاام لکانہ میں فکشن کامفہوم یوں بیان کیا گیا ہے:

"Fiction: Is narrative literature created from the author's imagination rather than from fact. The noval and short story are the literary forms most commonly called fiction."

یعنی ایبا بیانیه ادب جس کا تعلق حقیقت سے زیادہ مصنف کے خیل سے ہو۔ ناول اور مخضرافسانہ اس کی ادبی شکلیں ہیں اور انھیں ہی عام طور پرفکشن کہا جاتا ہے۔

مخضرافسانہ اس کی ادبی دانسڈ لرزز ڈ کشنری میں فکشن کے ضمن میں مرقوم ہے کہ:

"Type of literature (e,s:novels, stories) describing imaginary events and people."

یعنی ادب کی وہ تم جس میں تصوراتی کرداروں اور دافعات کاذکر ہو، مثلاً ناول یا کہانی وغیرہ تو می انگریزی ارد ولغت میں اس کامفہوم یوں بیان ہواہے:

''تصوری، خیالی تخیل دار (خصوصاً کوئی خیالی کہانی) گھڑت، جھوٹ، افسانہ، ناول ' مخضر کہانی کی صورت میں خیالی واقعات کا نثری اظہار، گھڑنے یا خیال آرائی کا عمل۔' مولوی عبد الحق نے ''دی سٹینڈرڈ انگلش اردوڈ کشنری'' میں اس کالب لباب یوں بیان کیاہے:

بیان کیا ہے:

''گھڑت، من گھڑت، ایجاد، بنائی ہوئی چز، گھڑ ا ہواقت کے گھڑی ہوئی بات، بنادٹی

انسانه، کهانی، قضه نیانی ہو اور کھتے ہوئے ڈاکٹر ارتضی کریم نے اپی تصنیف 'اردو فکشن ر کاش ۔ ایک ہر تحریر جس میں کی واقعہ، کہانی یا افسانے کو بیان کیا جائے، فکشن کے رے بن آئے گا۔ای لیے اس کا دائرہ کاروسیع ہوجاتا ہے۔اس میں مکامت بھی شامل برے انٹیل بھی۔ داستان ، ناول اور افسانہ (طویل یامخضر) بھی ، ناولٹ بھی اور ڈرامے بھی \_ بن تک که منظوم داستانیں بھی اور الیم مثنویاں بھی جن میں قصّہ پن کاعضر ملتاہے۔'' ذاكم الضى كريم كى فكش كے ضمن ميں بيان كردہ اصناف ميں اگر فيفيى (Fantasy) کا بھی اضافہ کرلیا جائے تو ہم اس تعریف کو کشش پر حرف آخر بھے کتے ہیں۔ نیٹیسی کاخصوصی طور پر ذکرنہ کرنے کی دووجہیں ہوسکتی ہیں:اوّل تو یہ کہ اردو میں نیٹیسی الله المركم المحاكى م كداس عام طور يردرخور اعتناى ببيل سمجها جاتا، دوسرى وجديه موعلى ے کہ اکثر اوقات میٹیسی کو داستان یا تمثیل ہی کا حصہ مجھ لیا جاتا ہے حالانکہ بیائے مقاصداور الناكا عتبارے ايك بالكل مختلف صنف ہے۔

مجموع طور پرہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان، ناول، افسانہ، فکشن کے تین بڑے سنون ہیں بہرکر مذکورہ بالا اصناف اس خاندان کے نبیتا کم اہم افراد ہیں جن کامخضر تعارف ذیل مرائی کیاجاتا ہے۔

انمانوی ادب (Fiction) انرانتان 2- ناول <sub>ب</sub> 3- افسانه 4- ڈراما 5- فینیسی

88

### (Story) פושט (

کہنے کی چیز کوکہانی کہتے ہیں۔کہانی کا متر اوف افظ قضہ یا دکانت ہے اور داستان تغ

تاقدین کے زویک واستان اس طویل فرضی تضے کا نام ہے، جس کی فضا طلس الی رومانی اور اصوراتی ، واقعات و کردار غیر فطری اور مثال جب کہ احول تخلاق ہوتا ہے۔ اس می قدم قدم پر جنوں ، پر یوں ، اڑن کھٹولوں ، جادوئی قالینوں اور دیگر مافوق الفطرت عناصرے واسط پڑتا ہے۔ قارئین کی دلچی بڑھانے کے لیے سینس ، مزاح ، رومانس ، ولپ کرداروں اور بعض اوقات عریانی وفیاش ہے بھی کام لیا جاتا ہے۔ کی زمانے میں قضہ خوانی اداروں اور بعض اوقات عریانی وفیاش ہے بھی کام لیا جاتا ہے۔ کی زمانے میں قضہ خوانی کا آغاز دکنی دور سے ہوا جواز اں بعد برصغیر کے طول وعرض میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے بڑے شہروں میں داستان سفتے سانے کے لیے با قاعدہ جگہیں اور وقت مقرز ہوا کرتے تھے ، جہاں لوگ کشاں کشاں آتے اور بڑے انہاک سے داستان سفتے تھے۔ پھوقد یم شہروں خصوصاً حید کشاں کشاں آتے اور بڑے انہاک سے داستان سفتے تھے۔ پھوقد یم شہروں خصوصاً حید آباد (دکن ) ، دتی ،کھوواور لا ہور دغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشان وہی آج بھی بہ آسانی کی ج

سٰایا رات کو قِصَہ جو ہیر رانجھے کا تو اہلِ درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا

بغداد کے عباسیہ خاندان کے مشہور بادشاہ ہارون الرشید کی ملکہ ' زبیدہ' کو داستان نخے کا بڑا شوق تھا اور اس کے در بار میں داستان گوؤں کو بڑی قدر ومنزلت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ ''الف لیک فقے کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کی کل واستا نیں سرقند کی شہرزاد وزیرزادی نے اپنی بہن ہے۔ حس کا نام دنیا زاد تھا، ایک ہزار ایک راتوں میں بیان کی شہرزاد وزیرزادی نے اپنی بہن ہے۔ حس کا نام دنیا زاد تھا، ایک ہزار ایک راتوں میں بیان کی تھیں۔ بعد میں یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا انگریزی، فرانسیسی، عربی، فاری وغیرہ بہت تھیں۔ بعد میں یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا انگریزی، فرانسیسی، عربی، فاری وغیرہ بہت

ى زانول يى رجمه موتيا-

وں میں ہیلی با قاعدہ داستان مُلا وجہی کی'' سب رس'' قرار پاتی ہے، جو 1635 میں المناف ہوئی۔ پھر عیسوی خان بہاور کی''قضہ مہر افروز و دلبر'' ہے، جو محققین کے مطابق المبت المحلي الم رادان القصص" تحرير كي - تقريباً اى زمانے ميں مخدوم حين شاہ يجابورى كى"معراج و الله عن "ما من آتی ہے۔ بعدازاں انشا اللّٰہ خان انشاک" رانی کیکی کی کہانی" نے بھی نی توجه عامل کی -روایت ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیا ایک وفعہ بیار پڑ گئے - بیاری نے ول مینجاتوان کے مرید خاص امیر ضرونے اپنے مرشد کے پاؤں دبانے میں انھیں ایک رلیب داستان "قصه چهار درولیش" فاری میں سانی شروع کی۔اس قضے کو پہلے عطاحسین فال تحيين نے "نوطرز مرصع" اور ميرامن د الوي نے "نباغ و بہار" كے تاریخی نام ہے ڈاكٹر مان گل کرسٹ کے ایما سے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم سے 1802 ء میں اردو یں لکھا۔ فورٹ ولیم کالج ہی میں میر امن کے علاوہ حیدر بخش حیدری نے "تو تا کہانی" (1801ء)" آرائش محفل" (1803ء) خليل خال اشك نے "واستان امير حمزه" (1802ء)، كاظم على جوان نے "شكنتلا" حفيظ الدين احمد نے "خرد افروز" (1803ء)، نبال چندلا ہوری نے "ندہب عشق" (1804ء) ، محر بخش مجوری "نورتن" (1814ء) اور مظمر کی ولانے 'ہفت کلش' ' لکھیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت می داستا نیں لکھی گئیں گران سب التانول میں اپنے منفر دانداز بیان اور سلیس و برجسته زبان کے سبب'' باغ و بہار'' کو سب عزياده تبول عام كادرجه حاصل موا- "باغ وبهار" مين دتى كى معاشرت بيان موكى ب-اس كُمْتَا لِحِيْنِ رَجْبِ عَلَى بَيْكِ سِرُ وَرَلْكُصَنُوى نِيْ "فسانه عَابُ" (1825ء) لكسي، جولكُصَنُوك تذیب و ثقافت کی آئینددار ہے۔

ندرے بعد میں سامنے آئے والی داستانوں میں سیدغلام علی آزاد بلگرامی کی''بلی نامہ'' (1832ء) نیم چند کھتری کی''گل یا صنوبر'' (1836ء) ملاحسین کاشفی کی''بستانِ تھکت' (1836) اورمولوی محمد رفیع کی "فقه متاز" (1845) اس سلط کی نمایان کاوش بین داخل اورمولوی محمد رفیع کی "قضه متاز" (1860) اس سلط کی نمایان کاوش بین علاوه ازین انبیسوین صدی مین الف کیلی داستانون کے اردور آاجم کا بهت شهره رہا۔ اس سلط علاوه ازین انبیسوین صدی میں الف کیلی داستانون کے اردور آاجم کا بهت شهره رہا۔ اس سلط کے معروف متر جمین میں شمن الدین احمد، تو تارام، منثی حامد علی اور مرزا حیرت وہلوی شال جین ۔ یہ داستانوں کا وہ معروف سلسلہ ہے جس کی حدین بغداد، دشت ، ایران، شام، چین، جایان، یونان، مصراور دیگر متعدد مغربی مما لک تک پھیلی ہوئی ہیں۔

اردو میں داستان نویسی کا دور تقریباً دوصد یوں تک قائم رہا۔ قدیم داستانیں اپی گونا گوں خوبیوں کی بدولت نہ صرف انتہائی دلچیپ ہوا کرتی تھیں بلکہ بیا خلاقی اقد اراور زبان کے اعتبار سے بھی خوب صورت مرقعے تھے گر پھر بقول ٹا قب کھنوی بیہوا کہ:

> بڑے شوق سے سُن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے داستان کا ایک نمونہ

> > سير يملي درويش كى:

پہلا درولیش دوزانو ہو بیضا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا:

یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سُنو! مجھ کوفلک نے کر دیا نے بروز بر، سُنو! جو کچھ کہ پیش آئی ہے ہدت مرے تُنیں اُس کا بیان کرتا ہوں، تم سَر بهُر سُنو!

اے یاراں! میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والداس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام، بڑا سودا گرتھا۔اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیپاری اُن کے برابر نہ تھا۔اکثر شہروں میں کوٹھیاں ،اور گما شے خرید وفر وخت کے داسطے مقرر تھے اور لا کھوں روپے نفتر اوجنس ملک ملک کی گھر میں موجود تھی۔ اُن کے یہاں دولڑ کے پیدا ہوئے۔ایک تو بہی فقیر جوگفی اسلی مین ہوئے ،مُر شدول کی حضوری میں حاضر اور بولی ہے۔ دوسری ایک بہن ،جس کی قبلہ گاہ

نے اپ جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کردی تھی ، وہ اپنی سسر ال میں رہتی تھی۔

غرض جس کے گھر میں اتن دولت اور ایک لڑکا ہو، اس کے لاڈ پیار کا کیا ٹھے کا نا ہے! مجھ ففیر نے بوے چا د پُوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گری کا عزب وفن، سوداگر کا بھی کھا تا، روز نامہ کیھنے لگا۔ چودہ برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزری، کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔ یک بہ یک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مرکئے۔ عجب طرح کاغم ہوا، جس کا بیان نہیں کرسکتا۔ ایک باڑگی میتیم ہوگیا، کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا۔ اس مصیبت نا گہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔

عاليس دن جول تول كر كئے۔ چہلم ميں اسے بيگانے ، چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا: ونیا میں سب ك مال باب مرتة آئے ہيں اور اپنتين بھی ايك روز مرنا ہے، پس صبر كرو، اپنے گھر كو دیکھو۔اب باپ کی جگہتم سردار ہوئے؛اینے کاروبار، لین دین سے ہشیار رہو۔تسلی دے کروہ رضت ہوئے۔ گاشتے ، کاروباری ، نوکر جا کر جتنے تھے، آن کر حاضر ہوئے ، غذریں دیں اور بولے؛ کو مخے نقد دجنس کے اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجے۔ ایک بارگی جواس دولت بے انتہار نگاہ پڑی، آئکھیں کھل گئیں۔ دیوان خانے کی تیاری کو تکم کیا۔ فرّ اشوں نے فرش فروش بچھا کر، بھت، پردے، چلونیں تکلُف کی لگادیں اوراجھا جھے خدمت گار دیدا رُو،نو کرر کے، سرکار ے زُرْق بُرُق کی پوشاکیں بنوا دیں۔فقیر سر پر تکیہ لگا کر بیٹھا۔ ویسے ہی آ دمی غندے، پائزے،مفت پر کھانے پینے والے،جھوٹے،خوشامدی آ کرآشنا ہوئے اور مصاحب بے؛ اُن سے آٹھ پہر معبت رہے گئی۔ ہر کہیں کی باتیں اور زنگیں واہی تباہی إدهر اُدهر کی کرتے اور کتے۔اس جوانی کے عالم میں کیٹلی کی شراب یا گل گلا ب تھنچوا ہے ؛ نازنین معثوتوں کو بلوا کر، أن كراته بيجير اورعيش تيجير

غرض آ دمی کا شیطان آ دمی ہے، ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا۔ ثراب، ناچ اور جو کے کاچ چا شروع ہوا۔ پھر تو بینو بت پہنچی کہ سوداگری بھول کر، تماش بنی کا اورد نے لینے کا سودا ہوا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب سے ففلت دیکھی، جوجس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، گویا لوٹ مجا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیا خرجی ہوتا ہے، کہاں سے آتا اور کرھر جاتا ہے۔ مال مفت دل بےرحم۔ اس وَ رخر جی کے آگے اگر شیخ قارون کا ہوتا، تو بھی وَ قانہ کرتا کی جہ مال مفت دل بےرحم۔ اس وَ رخر جی کے آگے اگر شیخ قارون کا ہوتا، تو بھی وَ قانہ کرتا کی برس کے عرصے میں ایک بارگی بی حالت ہوئی کہ فقط ٹو پی اور کنگوئی باقی رہی۔ وہ آثنا (جودائی کئی رہی۔ وہ آثنا (جودائی کئی روٹی کھاتے تھے اور چمچا بھرخون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے ) کا فور ہوگے بالکہ دراہ بائے میں اگر کہیں جھینٹ ملاقات ہوجاتی ، تو آئی تھیں پُر اکر منھ بھیر لیتے۔



### ناول (Novel)

ناول اطالوی زبان کالفظ ہے جس کے معنی نیا ، انو کھایا نرالا کے ہیں۔ یہ داستان کی تنی افتہ اور ارتقائی شکل ہے۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیا دحقیقت اور فطرت پراٹھائی جاتی ہے اور فرضی ، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ اردوفکشن کے ناقدین نے ناول کا حدود اربعہ معین کرنے کے لیے جو تعریفیں بیان کی ہیں ، ان میں سے چندا کی درن ذیل ہیں:

- مافوق الفطرت قصے كہانيوں نے جب حقيقى زندگى ميں قدم ركھا تو ناول وجود ميں آيا۔
- ناول اس قضے کہانی کا نام ہے، جس کا موضوع انسانی زندگی یا اس کا کوئی پہلوہو۔
- ناول نگارزندگی کے مختلف پہلوؤں کا بغور مشاہدہ کر کے اپنے مشاہدات و تجربات
  کوایک خاص تر تیب اور سلیقے کے ساتھ کہانی کے انداز میں بیان کرتا ہے۔
  جیسا کہ بیان ہوا: ناول کا موضوع ''انسان' ہے۔ آج کا انسان طرح طرح کے حالات
  وواقعات سے دوچار اور متنوع مسائل میں گھر اہوا ہے۔ ناول ان سب موضوعات کا اعاطر کرتا
  ہے۔ اس بنا پرناول کو کی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں سے چندا ہم مندرجہ ذیل ہیں:

1- اصلای ناول 2- سواخی ناول 3- جاسوی ناول 4- مزاحیہ ناول 5- تاریخی ناول رائیں اور ناول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ داستان مخیلہ ماحول کی بیداوار ہوتی ہے کہ جس میں کی فرضی دنیا کے غیر حقیقی کر داروں سے داسط پڑتا ہے جبکہ ناول میں اصلی اور حقیق دنیا کا عکس پیش کیا جاتا ہے، بلکہ عام زندگی کے داقعات کو دلچسپ انداز اور خاص سلیقے سے دنیا کا عمل پڑتا ہے، بلکہ عام زندگی کے داقعات کو دلچسپ انداز اور خاص سلیقے سے بیان کرنے ہی کا نام ناول ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی بے شار ہیں لیکن جن باپنے عناصر پر بیان کرنے ہی کا نام ناول ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی بے شار ہیں لیکن جن باپنے عناصر پر بیان کو مندرجہ ذیل ہیں:

نپلاث

سیناول کا بنیادی خاکہ ہوتا ہے، جس میں واقعات کی تیب اور ناول کے آغاز وانجام کا تعین ہوتا ہے، ناول میں پلاٹ کوریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ بعض ناولوں کے پلاٹ سادہ ہوتے ہیں جن میں کوئی ایک ہی کہانی بیان کی گئی ہوتی ہے۔ ایسے ناول جن میں کئی کہانیاں ایک ساتھ آگے بڑھتی ہیں، ایسے ناولوں کے پلاٹ کومرکب پلاٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ناقدین کے نزد یک اچھا پلاٹ تر تیب دینے کے لیے سلقہ، مہارت اور فطری زندگ کا عمری مشاہدہ جیسی خوبیاں از حدضر وری ہیں۔

كردار

ریکی ناول کالازی عضر ہے۔ ہر ناول میں ایک یا دومرکزی کردار ہوتے ہیں اور باتی من ہا چھا کردار وہ ہی سمجھا جاتا ہے جو لچک دار اور انسانی زندگی سے قریب تر ہوتا ہے۔ مثالی و جامد کرداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں پر سب سے برد ااعتراض کی ہوتا رہائے ہوں ہوتا ہے کہ ان کے اکثر کردار نیکی اور بدی کے جمیے ہیں۔ اردوناول کی تاریخ پہر سری سی منگل ہوتار ہا ہے کہ ان کے اکثر کردار بیگ ، سرشار کا خوجی ، رسواکی امراؤ جان ادایا راجا گدھ کی سی شاہ فیا میں تازہ ہیں۔ شاہ نیکی وبدی کی بنا پر آج کے لوگوں کے اذبان میں تازہ ہیں۔

منظرنگاری

ناول چونکہ جزئیات اور جذبات کافن ہے۔ اس کیے ناول نگار کولفظوں سے تصویریں بنانے کافن بھی بخوبی آنا چاہیے۔ یہ منظر نگاری چاہے فطرت کی ہو، جذبات واحساسات کی ہو، ان کی کافن بھی بخوبی آنا چاہیے۔ یہ منظر نگاری چاہی کی زاکوں سے ناول نگار کا بخوبی آگاہ ہونا اول کی کامیابی کاضامن ہے۔ ناول کی کامیابی کاضامن ہے۔

مكالمه وزبان وبيان

کہاجاتا ہے کہ مکالمہ ناول نگار کے ہاتھ میں ہنٹر کی طرح ہوتا ہے، جس سے وہ کہانی
کو ہانکتا ہے۔ مکا لمے ہی کے ذریعے ہم کرداروں کے عیوب ومحاس سے آگاہ ہوتے ہیں۔
اچھا مکالمہ وہی ہوتا ہے، جو فطری اور کردار کی سطح کے عین مطابق ہو، اس کی زبان سادہ اور
برجت ہو۔ بعض ناولوں میں مکالمہ نہیں ہوتا بلکہ مصنف اپنی زبان میں واحد مشکلم کے انداز
میں کہانی بیان کرتا ہے۔ اس میں بھی اس کا اسلوب اور انداز بیان ناول کی کامیا بی میں اہم
کرداراداکرتے ہیں۔

انداذفكر

ہرناول نگار کا ایک خاص نقط نظر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں ہراد بیب کی خاص طرزِ فکر کا مالک ہوتا ہے۔ زندگی کے بارے میں اس کا ایک خاص نظر بیہ ہوتا ہے، جواس کی تحریم کہیں نہیں درآتا ہے۔ کسی کا طح نظر اصلاح ہوتا ہے تو کسی کا محض تفریح۔ ادبیب کافلسفہ حیات کچھ ہو، اس کے بیان میں فنکاری اوراد بی چاشنی کا قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ناول کے نعرے بازی یا پراپیگنڈ و بن جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔

ارتقا

اٹھارہ سوستاون کے ہنگا ہے نے برصغیر کی سیاس وساجی زندگی میں ایک انقلاب برپاکر دیا۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نئے نئے مسائل نے جنم لیا، جنمیں حل کرنے کے لیے نئے ی کروہ اور ادارے وجود میں آئے ، کی تنظیمیں قائم ہو کیں ، مختف سوسائٹیاں بنیں ، متعدد خریس چلیں۔ ایے میں ادب بھی حالات حاضرہ سے متاثر ہوئے بغیر خدرہ سکا۔
خریمیں چلیں۔ ایے میں ادب بھی حالات حاضرہ سے متاثر ہوئے بغیر خدرہ سکا۔
خرید وجود میں آئی۔ جس کے زیرِ اثر سرسید کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد ، مولانا الطاف حسین خلی ملاسے شیلی نعمانی ، نواب محسن الملک اور ذکاء اللّہ جیسی شخصیات اور اکابر ادب نمایاں ہوئے ۔ جن کے باراحسان سے اردو نشر کا سرآئ تھی کہ جھکا ہوا ہے۔ ندکورہ حضرات نے اپنے انداز میں اردوادب کو مختلف النوع نشری جواج رپاروں سے مالا مال کر دیا۔ اردو میں بیشتر بینی اردوادب کو مختلف النوع نشری جواج رپاروں سے مالا مال کر دیا۔ اردو میں بیشتر بینی اردواد کی کے اردو میں بیشتر بیات کی ناول کی صنف ہے ، جے اردو میں بیشتر بیات میں اول نگاراور ''مراۃ العروس' (1869ء ) اردو کا پہلا ناول قرار پاتا ہے۔ اگر چہنی اول نگاراور ''مراۃ العروس' (1869ء ) اردو کا پہلا ناول قرار پاتا ہے۔ اگر چہنی ادل نگاراور ''مراۃ العروس' (1869ء ) اردو کا پہلا ناول قرار پاتا ہے۔ اگر چہنی ادل نگاراور ''مراۃ العروس' (1869ء ) اردو کا پہلا ناول قرار پاتا ہے۔ اگر چہنی ان کی ناول نگاراور ''مراۃ العروس' کی کے میں تامل کرتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر احس فاروقی کے خیال میں ان کی ناول نگار اس تو رکھی ہوئی حقیل میں ان کی ناول سے بھی ہوتا ہے۔

اس میں شبہ ہیں کہ نذیر احمد کا بڑا مقصد اصلاح تھا۔ جس کے رنگ میں رنگ کروہ بعض اوقات کہانی پر مقصدیت کی اتنی دبیز تہ چڑھا دیتے ہیں کہ فن پس پردہ چلا جاتا ہے اور کرداروں پر مثالیت اور مولویت کی گہری چھاپ نظر آنے لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہان الامرابوں کے باوجود ڈپٹی نذیر احمد اس صنف کے بانی بھی ہیں اور موجد بھی کہ انھوں نے کہانی کی باور کو وایک وم برصغیر کی تہذیب و معاشرت کے شانہ بثانہ لا کھڑا کیا۔ بھول میں مول کو ایک وم برصغیر کی تہذیب و معاشرت کے شانہ بثانہ لا کھڑا کیا۔ بھول میں وقار مطلم میں اور مول کو ایک وم برصغیر کی تہذیب و معاشرت کے شانہ بثانہ لا کھڑا کیا۔ بھول میں مول کو ایک وم برصغیر کی تہذیب و معاشرت کے شانہ بثانہ لا کھڑا کیا۔ بھول میں مول کو ایک و میں مول کو ایک و ایک و

"نذیراحم کے ناولوں نے کہانی کوخیل اور تصور کی دنیا بسانے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا سکھایا۔ کہانی کومخض دلچہی اور تفریح کی چیز سمجھنے کے بجائے اسے معاشر تی

زندگی میں قدم رکھنا سکھایا۔''

علاوهازی انھول نے اردوادب کو 'کلیم' اور' ظاہردار بیک' جسے زهره کردارول سے

بھی نوازا۔ بیان کی ذہنی بیداری اور ترتی یافتہ شعور کا متیجہ ہے کہ ' مراۃ العروں' سے''نرو مبتلا' کک پہنچ پہنچ وہ مقصدیت اور فن میں تو از ان بیدا کرنے میں کامیاب ہوجائے ہیں۔ اس حوالے سے سیدو قار عظیم لکھتے ہیں:

سے پر دہا ہا اور وکا پہلا ناول ہے جس نے صحیح معنوں میں زندگی اور فن دوفول کا افران کی دوایت کا ایک ایسامعیار طلاجس میں بہت تی خامیوں کے بدن ممل فن کی ساری نشانیال موجود تھیں۔''

ڈاکٹرائس فاروقی، نذیراہ کے بجائے رتن ناتھ سرشارکو پہلا با قاعدہ ناہ اڑا تلیم کرتے ہیں، ان کے بزویک سے نداق کی ناول کھنے کے لیے سرشار کے ہیں چھو لین فرروں ہے۔ گر ڈاکٹرسلیم اختر نے تو ''فسانہ آزاد'' کوسرے سے تکنیکی طور پر ناول تعلیم کی ٹیم گیر اس میں شبہیں کہ سرشار نے ناول نگاری میں اگریزی ادب سے بھی استفادہ کیا۔ انھوں اس ناول کے ذریعے کھنوی معاشرت کی مجی تصویریں ہارے سامنے پیش کیں۔ اس بائی معاشرت کی تجی تقریباً تمام گوشے آشکار کے۔ گرید ماننا پڑتا ہے کہ ''فسانہ آزاد'' کھنوئ معاشرت کی تجی عکامی کے باوجود پلاٹ کے اعتبار سے انتہائی غیر مربوط ہے۔ اس شما معاشرت کی تجی عکامی کے باوجود پلاٹ کے اعتبار سے انتہائی غیر مربوط ہے۔ اس شما فوقت اور کرداروں کی بہتات ہے لیکن خوجی جیسا کرداراور کھنوی ڈھنگ نکو فاض طرافت ارددادب کے لیے سرشار کا خاص تحفہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنڈے رتی انکھ خاص طرافت ارددادب کے لیے سرشار کا خاص تحفہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنڈے رتی انکھ مرشاد نے ڈپٹی نذیراحمد کے لگا موسے بودے کی بہتر طور پر آبیاری گی۔

مولا ناعبدالحلیم شرر جب لندن و پورپ کی سیاحت سے واپس آئے تو والٹر کائے۔

تاریخی ناولوں کے مطالعے سے ان میں ایک خاص رقبل پیدا ہو چکا تھا اور اٹھوں نے تقید ناولوں نے مطالعے سے ان میں ایک خاص رقبل پیدا ہو چکا تھا اور اٹھوں نے تقید ناول انگاری کا آغاز کیا۔ ان کے ایک ہم عصرادیب محمل طب اور انقامی انداز اپنایا اور ناول میں تاریخ کا سہارا لے کرعیسائی قوم کے عیبوں کا خوب پر انداز اپنایا اور ناول میں تاریخ کا سہارا لے کرعیسائی قوم کے عیبوں کا خوب پر انداز اپنایا اور ناول میں شرر اور طبیب نے غیر سلم اقوام کے احساس کوندا

ندا اول کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر بھی ناول نگاری کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر بھی فدم آگے بڑھایا۔ مجموعی طور پریے تینول ناول نگار کے سرھایا۔ مجموعی طور پریے تینول ناول نگار فعرصی نوجہ کی اور فنی لحاظ ہے جھی ناول کو ایک قدم آگے بڑھایا۔ مجموعی طور پریے تینول ناول نگار فعرضی نوجہ کی ہے جہائے راہ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ سیدوقا مظیم لکھتے ہیں:

ماری شری میں کا دار شری میں کا دار بھی کی ساتھ میں ناول کا دار بھی کے بیان کر گئے۔ سیدوقا مظیم لکھتے ہیں:

آنے دالوں کے بیش رو ہیں۔ ان در نظر رہاری ناول نگاری کی تاریخ میں فنی روایت کے بیش رو ہیں۔ ان میں ایک نی تاریخ میں فنی روایت کے بیش رو ہیں۔ ان تین ابتدائی ناول نگاروں نے اپنے ادراک کی دور بینی سے قضہ گوئی کی و نیا ہیں ایک نی و نیا ہیں ایک نی و نیا ہیں ایک خصوں و گرکا کھوج لگایا اور اپنے فنی ممل کے ذریعے سے اس ڈگر میں ایسی شمعیں جلائیں جضوں نے ہرآنے والے کی راہ روشن کی۔'

ان تیوں ناول نگاروں کے بعد اردوادب کے اس انجینئر کا تذکرہ ضروری ہے جس خاردوناول کو بام عروج پر پہنچا دیا کھنوی معاشرت کی حقیقی تصویر کئی کے ساتھ ساتھ اشعار کے برکل استعال، اپنے کردار کی شمولیت، دکش تکنیک اور جاندار اور متحرک کرداروں کے برکل استعال، اپنے کردار کی شمولیت، دکش تکنیک اور جاندار اور متحرک کرداروں کے برکان ہے 'امراؤ جان ادا' جیسا لافانی شاہ کارتخلیق کیا، جس میں تخیل کی بلند پروازی بھی ہے، فلفیانہ سوچ بھی ہے اور فنی حسن تر تیب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اردو کے تقریباً ہر نقاو ناکہ کامیاب ترین ناول کے طور پر تسلیم کیا ہے علی عباس حینی کے بقول بینا ول اردوادب کے بائی میں کو ہوری کے میں در کیا گا اور بقول ڈاکٹر سہیل بخاری ''امراؤ جان ادا' ہم لحاظت کائی ہمل ناول ہے۔ بعد از اس علامہ راشد الخیری نے سرسید تحریک کے تتبع میں در کیا افال کو ای کو موسوع بنایا۔ انھوں نے ہندوستانی عورت کے مسائل کو خاص طور پر الحال کو ایک کو بی کے بقول المان کو ایک کو سرید' قراریا ہے۔ بعد از ایا ہے۔ بین ''مصور غم'' اور سید نور الحن ہا شمی کے بقول المان کو کیا ہے۔ بین ''مصور غم'' اور سید نور الحن ہا شمی کے بقول '' مرسید' قراریا ہے۔ ایک کائر کیوں کے سرسید' قراریا ہے۔ ایک کو تاریا ہے۔ '' اور سید نور الحن ہا شمی کے بقول '' میں جگہ دی جس کے نتیج میں ''مصور غم'' اور سید نور الحن ہا شمی کے بقول '' میان کائر کیوں کے سرسید' قراریا ہے۔ '' اور سید نور الحن ہا شمی کے بقول '' میان کو کائر کیا ہے۔ '' میان کائر کیوں کے سرسید' قراریا ہے۔ '' اور سید نور الحن ہا شمی کے بقول '' میان کائر کوں کے سرسید' قراریا ہے۔ '' میان کائر کیوں کے سرسید' قراریا ہے۔ '

پیم چند بھی اردو کے افسانوی ادب میں سنگر میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنھوں نے اپنتہ میں اردو کے افسانوی ادب میں سنگر میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنھوں نے اپنتہ میں اور سیائ شکش کو اپنتہ میں ہندوستان کی ساجی زندگی نیز طبقاتی اور سیائ شکش کو دان ، میدانِ میں سی بیش کیا۔ ان کے معروف ناولوں میں گؤوان ، میدانِ میں سی بیش کیا۔ ان کے معروف ناولوں میں گؤوان ، میدانِ میں ان اور چوگانِ ہستی وغیرہ اہم ہیں۔

ادهرارد وناول می فرافت کاجون مرشار نے بویا تھا، اسے 'اودھ پنج' کے لکھنے والوں کے نوب پروان پڑھایا۔ سجاد حسین نے مکمل مزاحیہ ناول لکھے۔ ' حاجی بغلول' جیسا کردار تخلیق کیا۔ اس کے بعد عظیم بیک چغتائی اور شوکت تھانوی نے مزاحیہ ناولوں کے انبار لگا دیے۔ قاضی عبدالغفار نے ''لیا کے خطوط' اور'' مجنوں کی ڈائری' کے ذریعے ناول نگاری دیے۔ قاضی عبدالغفار نے ''لیا کے خطوط' اور'' مجنوں کی ڈائری' کے انگریزی اوب کا سب سے میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا اور خطوط کی شکل میں ناول نگاری کے۔ انگریزی اوب کا سب سے میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا اور خطوط کی شکل میں ناول نگاری کے۔ انگریز کی اوب کا سب سے میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا اور خطوط کی شکل میں ناول نگاری کے۔ انگریز کی اوب موضوعات کے بہلا ناول' پامیلا' بھی رجر ڈس نے اس انداز میں لکھا تھا۔ قاضی کے ہاں موضوعات کے

اعتبارے تی پندانہ نقط نظر ملتا ہے۔

1936 میں شروع ہونے والی ترتی پندتحریک نے اردو ناول کو ایک نے ذائے 1936 میں شروع ہونے والی ترتی پندتحریک نے اردو ناول کو ایک ہوا خلہیں، کے دیرِ اثر نظم اور افسانے کو خاص طور پرفروغ ملاکیکن سجاد ظہیر، کے دیرِ اثر نظم اور افسانے کو خاص طور پرفروغ مل جاتے ہیں۔

عزیز احمد، کرش چنداور عصمت چنتا کی کے ہاں ناول کے بھی بعض اجھے نمونے مل جاتے ہیں۔

عزیز احمد، کرش چنداور عصمت چنتا کی کے ہاں ناول کے بھی بعض اجھے نمورے نفسیاتی تجربہ

ہوظہیرکا''لندن کی ایک رات''اشتراکیت کی تبلیغ کے باوجود ایک خوبصورت نفسیاتی تجربہ عبادظہیرکا''لندن کی ایک رات''اشتراکیت کی تبلیغ کے باوجود ایک خوبصورت نفسیاتی تجربہ تھا۔عزیز احمہ نے ''اور''ایسی بلندی، ایسی پستی' وغیرہ میں اشتراکیت اور جنسیت کو گھلا میں مرائے اور محنت کی شکش میں ملادیا۔ کرشن چندکا'' شکست' ایک ایبارو مانی المیہ ہے، جس میں سرمائے اور محنت کی شکش میں ملادیا۔ کرشن چندکا'' شکست' ایک ایبارو مانی المیہ ہے، جس میں سرمائے اور محنت کی شکش میں میں دیا ہے۔

ایک غریب عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ عصمت چنتائی نے بھی اپنے ناولوں میں متوسط ایک غریب عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ عصمت چنتائی ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروتی ناول کا طقے کی عورت کی جنسی نفیاتی زندگی کو خاص طور پر جگہ دی ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروتی ناول کا

مجموع جائزه پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"سرشار کردار نگاری کوراہ پر لگا گئے۔ شرر توت بیان اور طرز بیان کی راہ دکھا گئے۔ رسوا ایک ایسی چیز چھوڑ گئے جونی اعتبار سے ہر طرح مکمل ہے۔ پریم چند مقصدی اور ڈرامائی ناول کی بنیادر کھ گئے۔ عصمت نے عام زندگی کوایک انفر ادی زاویۂ نگاہ سے پیش کرنے کا سبق سکھایا۔"

پرتقیم ملک کے بعد اردوادب میں جتنے ناول لکھے گئے، اتنے ناول کسی دوسرے دور میں بیس کھے گئے۔ ایم اسلم ،قیسی رام پوری، رئیس احم جعفری ادر نیم جازی نے معاشرتی ،قومی،

ر المرابع الم روا الله الله المول ويا - المول كم من المول كم من المول كالما المراق المول كالمول كال こうことにはいいないないないないないのではしいないかいしょしゃいるという من پیلود ل کا حاط اپنی مختف فی کلوں میں سرتار با۔ نف پیلود ل کا حاط اپنی مختف

ترم بأخال كے بعد اردو تاول كے منظر تائے ہے اور كے الكران كال راند سين كانام اجم جريم كاناول اوال تعليم البريخ من ياى و مانى المن الله المان المرام بال بنيه با كاور نادارلوك ، قار كين كواس طر ن جونظ ف يس ع ١٥٠ س

منارمفتی کے ناول''علی بور کاایلی'' کے ذریعے اردو می سوانی ناول' کی بنیاد پائی۔ منازمفتی کے ناول'' علی بور کاایلی'' اں اول کا شار اردو کے اہم ناولوں میں جوتا ہے۔ اس می کرواروں کی آیک ویا آیا ے۔ مفتی نے جب اے اپنی بائیوگرانی قرار دیا تو ادبی صفوں میں ایک خاص طرن کی الله المحالي المحالي -

فد بج متوركا" آمكن" تيام پاكتان كى جدوجهد اور جرت سے پيدا ہوئے والے رئل کی نمائندگی کرتا ہے۔ بنگال کے پس منظر میں لکھا گیا فضل کریم فضلی کا ناول " خون جگر الله انصاری کا الم اولوں میں شار ہوتا ہے۔ حیات الله انصاری کا "لهو کے بھول" اشتراک " بالكول" برم حقيقت نكارى كے عكاس ہيں۔ انظار حيين كے "بستى" اور "آ مح مندر بالساك بال كاتهذ في اكها زيجها و اور ماضى كى اورجها عكته كرداروب كامرتع إلى-مرانور بجاد کے ''خوشیوں کا باغ''اور'' جنم روپ'، فاروق خالد کے' ساہ آئیے'' بہیم  "گری گری گری گرا مسافر" نے بھی اپنے اپنداز میں لوگوں کو چونکانے کی کوشش کی الیک اور دونیا کو سے کو شد صدی کی استی کی دہائی میں منظر عام پہآنے والے جس ناول نے اردود نیا کو سب حزیدہ متوجہ کیا، وہ بانو قد سیکا" راجا گدھ" ہے، جس میں رزق حرام کے انسانی جم اور نفیات پر ہونے والے الرّ اے کو بنیاد بنا کراسے خوبصورت انداز میں ناول کا سانچا عطا کیا گیا ہے۔ یہ ناول ادبی علقوں میں تاویر زیر بحث رہا۔ قارئین نے اسے اس قدر سراہا کہ بانو قد سید کی مناول ادبی علقوں میں تاویر زیر بحث رہا۔ قارئین نے اسے اس قدر سراہا کہ بانو قد سید کی مناول اور میگر ناول بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئے۔ ای طرح مرز ااطهر بیگ کا " نام باغ" اور دیگر ناول بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئے۔ ای طرح مرز ااطهر بیگ کا شیام باغ" اور دیگر کا ول بھی اس کے سامنے اند پڑ گئے۔ ای طرح مرز الطهر بیگ کا شیام باغ" ور میبیداللّٰہ بیگ کا" راجوت" بھی ناول کے شبیدہ قارئین سے دادوصول کرنے میں کا میاب ہیں۔ رحیم گل نے " دواستان چھوڑ آئے" اور" تن تارارا" کی جنسی رو مانویت کے ذریعے سے میں انھوں نے ناول اور سفر نامے کو ہم آئیز کرنے کی کا میاب کوشش کی ہے۔ معاشر تی رو مانس کے حوالے سے اے آر خاتون، وحیدہ شیم ، رضیہ بٹ، الطاف فاطمہ ملمی کول اور بھر کی دمن نے کا میاب ناول نگاری کی۔

گزشتہ ربع صدی میں اپنے رنگا رنگ موضوعات کے ذریعے جس ناول نگار نے قارئین کی سب سے زیادہ توجہ اپنی جانب مبذول کی ہے، وہ مستنصر حسین تار ڈین ۔ ان کی ناول نگاری کا آغاز توستی فتم کی رومانویت سے ہوائیکن''بہاؤ''اور''راکھ'' تک آتے آتے انھوں نے خودکو ایک بجیدہ ناول نگار کے طور پر بھی تتلیم کروالیا۔ اس کے بعد بھی انھول نے اردوادب کو'' قربتِ مرگ میں محبت''،اور'' خس و خاشاک زیانے'' جیسے کا میاب ناول دیے۔ حال ہی میں سامنے آنے والا''اے غزالی شب' بھی سرخ سورے کے پس منظر میں لکھا گیا دلکش ناول ہے۔

قارئین کی نئی نسل کواپئی جانب متوجہ کرنے والے ناول نگاروں میں عمیر ہ احمد اور ہاشم ، ندیم کے نام اہم ہیں ، جن کے ناول ندہجی اور تہذیبی شعور میں رو مانویت کی آمیزش کے ساتھ پروان پڑھتے ہیں۔ ان میں عمیرہ احمد کا'' پیر کامل'' اور ہاشم ندیم کا'' عبداللّٰہ'' بالخصوص بہت

مقبول ہوئے۔

امرادُ جان سے اقتباس

ده بهم نبیس ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا

کتب میں مجھ سمیت تین الز کیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا گوہر مرزا۔ حد کا شریراور
ہزات ۔ سبلا کیوں کو چھٹرا کرتا تھا۔ کسی کا منہ جڑ ھادیا، کسی کے چٹلی لے لی۔ اس کی چوٹی
پڑے کھنچ لی۔ اس کے کان دکھا دیے۔ دولڑ کیوں کی چوٹی ایک میں جکڑ دی۔ کہیں قلم کی نوک
توڑ ڈالی، کہیں کتاب ہر دوات الث وی۔ غرض اس کے مارے ناک میں دم تھا۔ لڑ کیاں بھی
فوب دھپیاتی تھیں اور مولوی صاحب بھی قرارِ واقعی سزادیتے تھے، مگر وہ اپنی آئی بانی ہے نہ
چوٹا تھا۔ سب ہے ہڑھ کرمیری گت بناتا تھا، کیونکہ میں سب سے انیلی اور کی گئی ہی تھی اور
مولوی صاحب کے دباؤ میں بھی رہتی تھی۔ میں نے بھی مولوی صاحب سے کہہ کہہ کے اکثر مار
پڑوائی گر بے غیرت کسی طرح بازند آیا۔ آخر میں بی چغلیاں کھاتے کھاتے عاجز آگئی۔ میری

فرياد پرمولوي صاحب اس كواس بدردى سيمزادية كدفود مجهرس ا جاتا تھا۔

 دیتے تھے۔ آخر ماں نے عاجز ہوکر محلے کی معجد میں ایک مولوی صاحب کے پاس بھا دیا۔
یہاں بھی آپ نے اپنے ہتھکنڈ نے نہ چھوڑ ہے۔ تمام ہم کمتب لڑکوں کو تک کرنا شروع کردیا۔
اس کی ٹو پی بھاڑ ڈالی، ایک لڑکے کی جوتی کنوئیں میں ڈال دی۔ ایک دن مولوی صاحب نماز
پڑھ رہے تھے، حضرت نے ان کا نیا چڑھواں جوتا حوض میں تیرادیا، خود بیٹھے ہوئے سے در کھ رہ بیل سے مولوی صاحب سر پر پہنچ گئے۔ اب تو گوہر مرزا کی خوب ہی مرمت ہوئی۔ مولوی صاحب سر پر پہنچ گئے۔ اب تو گوہر مرزا کی خوب ہی مرمت ہوئی۔ مولوی صاحب سر پر پہنچ گئے۔ اب تو گوہر مرزا کی خوب ہی مرمت ہوئی۔ مولوی صاحب سر پر پہنچ گئے۔ اب تو گوہر مرزا کی خوب ہی مرمت ہوئی۔ دولوی صاحب نے مارے طمانچوں کے منہ لال کردیا، اور کان پکڑے ہوئے نئو کے گھر بالے نے۔ دردازے پر سے پکار کے کہا: ''لوصاحب اپنالڑکا، ہم اسے نہ پڑھا کیں گے۔''

گوہر مرزاسب سے زیادہ مجھی کوستاتا تھا۔ دن رات داد بیداد کاغل رہتا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کو بہت بہت مارا، مگراس نے مجھے ستانانہ چھوڑا۔ اس طرح کئی برس گزرگئے۔ آخر میری اس کی صلح ہوگئی، یا یوں کہیے کہ میں اس کے ستانے کی خوگر ہوگئی۔

گوہر مرزا کے اور میرے بین میں کچھ ہی فرق ہوگا۔ شاید وہ مجھ سے دوایک سال بڑا ہو۔ جس زمانے کا حال لکھ رہی ہوں، میرا بین کوئی تیرہ برس ہوگا اور گوہر مرزا کو چودھواں پندرھواں نیال تھا۔

گوہر مرزا کے ستانے سے اب مجھ کو مزا آنے لگا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ (ڈومنی کالڑکا تھا) قدرتی کے دار۔ بتانے میں مشاق، بوٹی بوٹی پوٹر کتی تھی۔ ادھر میں لے مرسے آگاہ۔ جب مولوی صاحب متب میں نہ ہوتے تھے، خوب جلسہ ہوتا تھا۔ میں گانے لگی دو بتانے لگا۔ بھی وہ گارہا ہے، میں تال دے رہی ہوں۔ گوہر مرزا کی آواز پر اور رنڈیاں بھی فریفتہ تھیں۔ ہرایک کمرے میں بلایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ میرا جاتا بھی ایک ضروری باتھی، کیونکہ بغیر میری اس کی سنگت کے لطف نہ آتا تھا۔

سب سے زیادہ امیر جان اس کے گانے پر عش تھیں۔مرزاصاحب!آپوامیر جان ا یادتو ہوں گی؟

یاد ہیں، کیے جاؤ\_

امير جان كاده ز مانه جب وه فتح الدوله بهادركي ملازم تقيس ،الله رے جوبن كے ثماثه!

وه المحتى بوكى جوانى!

. کھلتی وہ چینی رنگت بحالی وه مؤنی صورت

ما کلی یا کلی ادا کس موش ریا رجى رجى نكابل قيم فدا

بوناساقد، چهررابدن، نازک نازک باتھ یاؤں!

ا ۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا ہے، الکنی پر ڈالنے کے لائق تھیں۔ ایسی بری صورت ہوگئ تھی کہ دیکھانہیں جاتا تھا۔

امراؤ: كهال ويكها تفا؟

انعی کے گھر میں دیکھا تھا، جن کے کرے کے سامنے ایک شاہ صاحب گیروے كيرے سنے، ہزاردانے كا تبع باتھ ميں ليے كورے تھے۔ادھ سے جونكا اس کوسلام کر لیتے تھے ، کھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔

> سجھ کئی!وہ شاہ صاحب ان کے عاشقوں میں تھے۔ ام اؤ:

> > جي بال، كيا من نبيس جانتا!

الچاتوآپ و ہیں رہتے ہیں؟ امراؤ:

ان کی مصاحب میں ہول۔

اوران کا حال کیا ہے؟ امراؤ:

وه ایک علیم صاحب برمرتی ہیں۔

كون كيم صاحب؟ :310

آپنہیں جانتیں۔نام بھی بتادوں گا،تب بھی آپنہیں سمجھیں گی، پھر کیا فائدہ؟ :141

:31/1 فر کھ بتادیجے، میں مجھ جاؤں گی۔

رسوا: وه نخاس .....

امراؤ: خوب جانتی ہوں۔ یہی امیر جان اس زمانے میں ایسی تھیں کہ لوگ ان کوایک نظر
دیکھنے کی آرز دکرتے تھے۔ مزاج میں وہ تمکنت تھی کہ ایسے ویے کا تو ذکر ہی کیا
ہے، اچھے اچھوں کی دعا قبول نہ ہوتی تھی۔ ٹھاٹھ بھی ایسے ہی تھے۔ چار چار مہریاں
ساتھ۔ ایک گڑ گڑی لیے ہے، ایک کے ہاتھ میں پنھیا ہے، ایک کے پاس
خاصدان ہے۔ خدمت گارور دیاں پہنے سواری کے ساتھ دوڑتے جاتے ہیں۔
امیر جان، گو ہر مرز اکے گانے پرغش تھیں۔خودگا نا جانتی نہیں تھیں، مگر گا نا سننے کا بڑا
مثوق تھا۔

گوہرمرزا بچینے ہی ہے رنڈیوں کا کھلونا تھا۔ایک ایک اس پردم دیتی تھی۔صورت شکل بھی پیار کرنے کے قابل تھی۔رنگ تو کسی قدرسانولا تھا گرناک نقشہ قیامت کا پایا تھا۔اس پر نمک اور جامہ زیبی ہشوخی ہشرارت کوئی ہات.....!

رسوا: كيول ندمو، كس مال كابيثاتها!

امراوُ: الماه! توكياآب نے بنوكوبھى ديكھاتھا؟

رسوا: (مسكراتي موسئ) جي بال ،آپ يهي قياس كر ليجي-"



### افسانہ (Short Story)

افسانہ ایک ایی مخفر تحریر کا نام ہے جس میں کی واقع ،کرداریا لیجے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ بیدداستان اور ناول کی مزید ترقی یافتہ شکل ہے۔ جدید دور میں جب زندگی تیز اور لوگوں کے پاس وقت کم رہ گیا تو ناول کے بجائے افسانے کا رواج ہوا۔ اردوز بان میں افسانہ انگریزی اوب کے اثر سے آیا۔ جول جول انسان عدیم الفرصت ہوتا گیا تو کی الی صف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم ہے کم وقت میں پڑھنے والے کو مرست اور تسکین کے لیجات

برر عیدافسانے کا لفظ فسوں (جادو) اور فساں (تیز دھار) سے ل کے بنا ہے۔ اس کی بہر کے۔ انسانی بہر کے۔ انسانی فسومیات تین ہیں:
بہرک فسومیات تین ہیں:

وهد ی تاتر پافسانے کی نہایت اہم خصوصیت ہے کہ افسانہ نگار کی توجہ زندگی کے کسی ایک پہلوپہ پیافسانے کی نہایت اہم خصوصیت ہے کہ افسانہ نگار کی توجہ زندگی کے کسی ایک پہلوپہ پیلوہ کھانے سے وحدت تاثر مجروح ہوگی۔ مونوع کے مختلف پہلود کھانے سے وحدت تاثر مجروح ہوگی۔

رمدت زمان ومكان

رمد المانے کی نہایت بنیادی خصوصیت ہے کہ افسانے میں زمانی یا مکانی حوالے یہ بھی افسانے کی نہایت بنیادی خصوصیت ہے کہ افسانے میں زمانی یا مکانی جو سے بھیلاؤ دکھانا ممکن نہیں ہوگا۔ زمان سے مراد زمانہ یا دفت ہے، مطلب یہ کہ کہانی جس جگہ زمانے میں شروع ہو، ای میں ختم ہوجائے اور مکان سے مراد زمینی پھیلاؤ ہے۔ یعنی جس جگہ کہانی شروع ہوتی ہے ای مقام پر منتج ہوجاتی ہے۔ افسانے کی کہانی کا پھیلاؤ طویل عرصے کہانی شروع ہوتی ہے ای مقام پر منتج ہوجاتی ہے۔ افسانے کی کہانی کا پھیلاؤ طویل عرصے یا تافی جنوبانی خطوں تک نہیں ہونا جا ہیں۔

انقار

یا انسانے کی سب سے بڑی خوبی ہے بلکہ اگریزی میں تو اس کا نام ہیں انسانہ 'انسانہ' Short Story ہے۔ ابتدااردومیں بھی اسے مخضرافسانہ کا نام دیا گیا تھا لیکن اب' افسانہ' کا منہوم موجود ہے۔ اس میں تفصیل کے بجائے اشارے کنائے سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ بخیل کے بجائے ناممل بن میں زیادہ لطف دیتا ہے۔ اردومیں تو اختصار کا یہ عالم ہے کہ معادت منٹوک 'سیاہ حاشیے' میں ایک ایک پیراگراف بلکہ دودولائنوں کے بھی افسانے معادت منٹوک 'سیاہ حاشیے' میں ایک ایک پیراگراف بلکہ دودولائنوں کے بھی افسانے معادت منٹوک 'سیاہ حاشیے' میں ایک ایک پیراگراف بلکہ دودولائنوں کے بھی افسانے معادی ہے۔

جیا کہنام ہی سے ظاہر ہے، اختصار افسانے کی سب سے بوی خصوصیت ہے بینی ملائے میں بیان ہونے والی کہانی اتنی مختصر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں بخوبی

پڑھاجا سے، اس لیے وحدتِ تا تراس کا بنیادی عضر ہے اور اس میں مرکزی خیال کو بردی ائمیت ماصل ہے۔ افسانہ نگار کا کمال ہے ہے کہ وہ کم از کم الفاظ کا استعال کرے اور الفاظ سے زیاد، جذبات ہے اپنے افسانے کونمایال کرے۔ افسانہ ایک خیالی یا مشاہداتی پیکری عملی تشکیل کا ایا جذبات ہے اپنے افسانے کونمایال کرے۔ افسانہ ایک خیالی یا مشاہداتی پیکری عملی تشکیل کا ایا ہوت ہے جس میں تمہید ہو، ارتقا ہو، عروزی (Climax) ہوا ورپھراسے کی موزوں نتیج پرخم کیا گیا ہو۔

اردو میں افسانہ نگاری کا با قاعدہ آغاز بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوا نی پریم چنداور سجاد حیدر یلدرم نے اردوافسانے کے اقرابین واضح نقوش پیش کے ۔ پہلی جگر بھیم کے بعداردو میں انگریزی، فرانسیسی، ترکی اورروس کے معیاری افسانوں کے تراجم کشرت ہوئے ، جن کا اثر اردوافسائے پر پڑا گر جلد ہی اردوافسائے نگاروں نے اپنی کارگاہ کو وسعت دی اور اپنی کہانیوں کو فطری اور حقیقی پلاٹوں سے منظم کیا اور اپنی کہانیوں کو فطری اور حقیقی پلاٹوں سے منظم کیا اور اپنی کردو پیش کی تمام زندگ کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمدہ کردار نگاری اور خوب صورت منظر نگاری سانوں کو جل بخشی اور یوں افسانے کو مؤثر ترین صنف ادب کا درجہ حاصل ہوگیا۔

مخضر ترین افسانے کے دونمونے ملاحظہوں:

پیش بندی

سعادت حسن منثو

میلی واردات ناکے والے ہوئل کے پاس ہوئی۔فورا ہی وہاں ایک سپاہی کا پہرہ لگادیا گیا۔دوسری واردات، دوسرے ہی روز شام کوسپر سٹور کے سامنے ہوئی۔ سپاہی کو پہلی جگہ ۔ مثا کردوسری واردات کے مقام پرتعینات کردیا گیا۔

تیسراکیس رات کے بارہ بج لانڈری کے پاس ہوا پیشر نے پاہی کوائی کا کا کھر ہوا کی ہوائی کو انہاں کو انہاں کے بارہ بجے وہال کیول ہوں کا محمد رین کورکرنے کے بعد کہا: ''سر! آپ جمعے وہال کیول ہوں کھڑا کرتے جہال نی واردات ہونے والی ہو؟''

سعادت حسن منثو

جوم نے رُخ بدلا اور سرگنگارام کے بُت پر پل پڑا۔ لاٹھیاں برسائی گئیں، اینٹیں اور پھر سے بچوم نے رُخ بدلا اور سرگنگارام کے بُت پر پل پڑا۔ لاٹھیاں برسائی گئیں، اینٹیں اور پھر سے بچر ہے کے ایم اور کولیاں چلنا اور اور کولیاں چلنا شروع ہوئیں۔

جوتوں کا ہار پہنانے والا زخی ہوگیا، چنانچے مرہم پی کے لیے اُسے سرگنگارام ہپتال بھیج ریا گیا.....

(46)

مخضر افسانہ خلامیں بیدائہیں ہوا، اوب کی زمین میں پہلے ہی سے اس کے بیج موجود تے جو حالات سازگار ہونے کے باعث جگہ جگہ سے پھوٹ نکلے اور جنھوں نے وقت کے ماتها ایک انتھے خاصے مرسز وشاداب سبز ہ زار کی شکل اختیار کرلی \_مغربی ادبیات کی ایک قدیم معنب ادب "بيليد" (Ballade) مين موجوده مخقر افسانے كى بہت ى خصوصيات ياكى جاتى تھیں۔ بیمنظوم مخضر افسانے عموما اس ملک یا قوم کے بہادر افراد کی عشقیم ہمات کے بیان کے کے دقف ہوتے تھے۔ بیصف یخن بورپ کے قریب قریب ہر ملک کے ادب میں ملتی ہے۔ بلیا ہے مخترانسانے نے فیض حاصل کیا اور رفتہ اپنی علیحدہ حیثیت بنالی۔ یہی وجہ ہے کہ ثروع شروع میں مغربی او بیات ہی میں مختراف انے کارواج ہوااور وہیں کے لکھنے والوں کے المول ين پروان چر ها مراردو ميں ايي روايات نہيں تھيں، جو مختفر افسانے كى پيدائش ميں مرومعاون ثابت ہوتیں۔ یہاں بیلیڈفتم کی بھی کوئی صنف ادب نہیں تھی جس کوسا منے رکھ کروہ أع يزمتا مثنويال ضرورتهيل ليكن ان كى بنيادعموماً مافوق الفطرت عناصر برقائم تقى، جس ميس حتیقت نگاری اور واقعیت کو بہت کم وخل تھا۔غرض اردو کی روایات میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی الم کے باعث مخترانسانہ فطری طور پراس میں رائج ہوتا۔اس کا بیج یہاں کی ادبی زمین میں

نہیں پھوٹا بلکہ اس کا پودا مغرب سے لا کر نگایا گیا۔ عرصے تک آبیاری کی گئی تبریکس ماک پروان چڑھا۔

پروان پر ما۔
بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی جن لوگوں نے مختفرہ تنہ گوئی کی طرف شعور کی لو پر توجہ دی ان میں سب سے پہلے راشد الخیری ،سجاد حیدر یلدرم ، پریم چند ،خولجہ من نظائی ابر نیاز فتح پوری کے نام سامنے آتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم نے افسانہ طرزی پہلی چیز ' فارش نا گلتان ' (1906ء) میں پیش کی جوڑکی زبان سے ماخوذ ہے۔
گلتان ' (1906ء) میں پیش کی جوڑکی زبان سے ماخوذ ہے۔

اردوافسانے کے بانیول میں اگر چہ سجاد حیدر میدرم، نیاز فتح پوری، راشدافیری اور خواجہ سے خواجہ سن نظامی کے نام بھی لیے جاتے ہیں مگر اردوافسانے کا باوا آ دم حقیقت میں منٹی پر بم پہند کی ہے جاتے ہیں مگر استھ افسانے کا باوا آ دم حقیقت میں منٹی پر بم پہند کی دجہ سے اردو افسانے میں نئی خیلی بیند کی دجہ سے اردو افسانے میں نئی فضا اور امنگ نظر آنے گئی۔ بقول ڈاکٹر عبادت بر ملوی:

''ریم چندگی افساندنگاری نصرف صوری اورفنی حیثیت ساردو میں ایک بی چیز ہلا معنوی اعتبار سے بھی ایک جدید چیز ہے۔ پریم چند سے قبل اردوافسانوں اور ہاولوں کا انداز تھا، ان میں سوائے خیالی باتوں کے ایکی چیز ہیں بہت ہی کم نظر آتی ہیں جن کا تھن زندگی کی تلخ اور تھوں حقیقتوں سے ہو۔ اس سے قبل کے افساندنگار بواؤں میں براز کرتے اور خلاؤں میں بسرا لیتے تھے۔ زمین سے ان کا تعلق المہت ہی کم تھا۔ پریم چیز کرتے اور خلاؤں میں ایرا لیتے تھے۔ زمین سے ان کا تعلق المہت ہی کم تھا۔ پریم چیز کرتے اور خلوں نے ہماری اپنی زندگی کو اپنی فرک کو اپنی نوائن کی موضوع بنایا اور اردو میں ایک ایک واقعیت اور حقیقت نگاری کو روائی دیا جو بالکل ٹی چیز کرتے ہوں کے انسانوں میں اس زمانے کی ہندو ستانی زندگی کی ہو بہوتھور ہیں ہتی ہیں۔ مخل سے کہ اور اور ایک قداد میں نظامی پریس وکٹور سرسر یہ کھنوکے سے ایک ہزاری تعداد میں نظامی پریس وکٹور سرسر یہ کھنوکے سے ایک ہزاری تعداد میں ایک اور ایک مشتر کرتیا تھی ہوئی اردو کہائی ایک واضع موز مزگن۔ '' انگارے'' اردو افسانے کی تاریخ میں ایک ایسا مجموعہ ہے جس نے تھم ہے ہوں نے تھم ہے ہوئی۔ '' انگارے'' اردو افسانے کی تاریخ میں ایک ایسا مجموعہ ہے جس نے تھم ہے ہوئی۔ '' انگارے'' اردو افسانے کی تاریخ میں ایک ایسا مجموعہ ہوئی ایک واضع موز مزگن۔ '

انگارے میں موجود تجا ذطہیر کے چاراوراحمطی کے دوافسانوں کے موضوعات اورلب و لہجہ ہی اس اشتعال کا باعث بنے ۔ انتظار حسین نے '' نقوش' 1955ء کے ندا کرے میں کہا تھا۔ '' انگارے' نے ایک غلط روایت کی طرح ڈ الی۔ بعد میں آنے والوں نے یہ تمجما کے افسانے میں مشنی کی ضرورت ہے۔

اردوافسانے کے نامور نقاو ڈائٹر انوار ایم' انگارے کے افسانوں کے تعاق کتے ہیں۔ "انگارے کے افسانوں نے نہ صرف ہندوستان کے سیاسی اور ند ہی صفوں میں ہمینی پیدا كى بلكه ادبى اورفنى تصورات كى و نيا كوبھى اتقل پھل كرديا۔ ۋا كنۇ قىم رئيس كا كېزا توپەت كە " دلاری" اور" انگارے" کی دوسری کہانیوں میں فن کا وہ نیا تصورتی جس نے نہ صرف حیات الله انصاری اور سہل عظیم آبادی جینے وجوان او یوں کومتا رکیا بلکہ پریم چندا نے کہنے مشق او بیوں کو بھی اپنے فن کی پرانی روش ہد لنے اور'' کفن' اور'' بیوی'' جیسے افسانے لکھنے پراکسایا۔انحول نے مزیدلکھا کہ منٹو،عصمت چنتائی، عزیز احمہ،حسن عسکری،قرق العین حیدر،متازشیری، کرش چندر، بیری،احمدندیم قامی اوراختر حسین رائے پوری بھی موضوعات اور تکنیک کے حوالے ہے انگارے کے افسانوں سے متاثر ہوئے ہیں۔'' اردوافسانہ نے چونکہ داستان گوئی کی روایت کے زیراٹر تربیت حاصل کی تھی اس لیے لا كالداس في آغاز كار من تخيلي انداز نظركوا بناليا- چنانچة جاد خيدر بلدرم، ل احمد، نياز فتح بوري، مجنوں گورکھپوری اوربعض دوس ہے افسانہ نگاروں کے ہاں حقیقت نگاری کی نبست تخیل آفرینی کے رجمان نے زیادہ شدت حاصل کر لی اور انھوں نے افسانے کا جو پیکر تر اشااس میں ارضی مظاہر کے ساتھ افسانہ نگار کا رابطہ کچھا ہیا مضبوط نہیں تھا۔ یہ سب افسانہ نگارا کے تخیلی فضامیں -きょうとびい

یوں تو بیسویں صدی میں بہت سے افسانہ نگارا ہے ہیں جن کی تخلیقات نے اس صنف میں سے نے اضافے کے ہیں۔ رومانی افسانے میں مجنوبی گور کھیوری، میر زاادیب، قاضی عبرالغفارادر تجاب امتیاز علی بہت اہم ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے زندگی کوایک رومانی کی آئکھ سے دیکھا اور خوبصور تیاں تخلیق کیس۔ سلطان حیدر جوش اور علی عباس حینی بھی ابتدائی افسانے

ک نوک میک سنوار نے والوں میں شار ہوتے ہیں۔

کرش چندر، ترقی پندافسانے میں ایک اہم افسانہ نگار مانے جاتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر انورسد ید وہ طبعًا رومانی تھے لیکن ان کی معروضیت گہرے ساجی شعور کی عکاس ہے۔ انھوں نے ساج اور انسانی مسائل کو اہم موضوعات کے طور پر قبول کیا اور ترقی پندنظریے کی فوقیت ٹابت کرنے میں گوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ وہ ترقی پندتح یک کے بے صد ذر خیز فرقین افسانہ نگار تھے۔ انھوں نے پلا ئے، کردار اور فضا کے امتزائی باہمی سے حقیقت کی عمدہ تصویر کشی کی۔

عصمت چنائی کے افسانوں ہیں ایک ایک عورت اکھرتی ہے جومشرق کی مروجہ روایات اور نسوانیت سے بغاوت کرتی ہے۔عصمت کے افسانوں ہیں جنس کے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔وہ ایک ساجی حقیقت نگار کے طور پر اکھریں۔خواجہ احمد عباس کے متعلق ڈاکٹر انورسدید لکھتے ہیں: وہ ترتی پہند تحریک کا ایسا رپورٹر شار ہوتے ہیں جن پر افسانہ نگار کا گان ہوتا ہے۔اخر حسین رائے پوری کے افسانوں پر ٹیگور کے افرات نمایاں ہیں لیکن منظر کوساتھ لے کر چلتے ہیں۔"دل کا اندھرا""جم کی پکار" دیوان خانہ"اور"کا فرستان کی شنم ادی" میسے افسانوں میں انھوں نے زوال آ مادہ کر داروں کو سیجیدگی اور روشن خیالی سے روشناس کرایا ہے۔

احمدندیم قاسی ایک ایسے افسانه نگار تھے جو پچاس برس سے زیادہ عرصہ تک افسانه نگاری کرتے رہے۔ ان کے افسانے میں مقصدیت اور ترقی پندنظریہ کار فر مانظر آتا ہے۔ دیہات نگاری اور دیہاتی وشہری زندگی کا تصادم ان کے خاص موضوعات ہیں۔ الجمدللہ ، بخری، مامتا، کپاس کا پھول، سناٹا، رئیس خانہ، بندگی، ان کے نمایندہ افسانے ہیں۔

سعادت حسن منٹو پر گو کہ جنس نگاری کی چھاپ گلی ہوئی ہے اس کے باوجود انھوں نے بہت سے دوسرے موضوعات پر خوبصورت افسانے لکھے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی ہے ہا ک اور کہانی پر قدرت اسے اردو کا ایک عظیم افسانہ نگار بناتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر وزیرآ غا:

«منٹونے حقیقت نگاری کی روش کے باوصف سپاٹ بن سے اپنادامن بچائے رکھا۔ اس کی وجہ غالبًا بیتی کہ منٹونے اپنے لیے ایک ایسا میدان منتخب کیا جوا لیک عام قاری کے لیے بے حدد لچپ تھا۔ منٹو کے ہاں زندگی کا صرف ایک پہلونمودار ہوا ہے۔ یعنی ارضی پہلو، چنانچہ قاری کومنٹو کے افسانے کا مطالعہ کرتے ہوئے بی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسے نڈر اور بے باک شخص سے کہانی من رہا ہے جس نے بہت سے پردے نوچ کر الگ کر دیے ہیں۔''

تقریباً ای زمانے میں متازشیریں ،او پندر ناتھ اشک ، بلونت سکھ ،راجندر سکھ بیدی، و قرق العین حیدر، حس عسکری اور شفیق الرحمٰن وغیرہ نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس نو خیز صفب من کی زلفیں سنوار نے کا فریضہ نہایت دیا نت اور ذہانت سے ادا کیا۔

پھرغلام عباس، عزیز احمد، ممتاز مفتی، ابوالفضل صدیقی، محمد خالد اختر، قدرت الله شهاب، انظار حیین، اشفاق احمد، شوکت صدیقی، و فیق حیین، شمس آغا، منشایاد، انور سجاد، مظهر الاسلام، یونس جادید، رشید امجد، اعجاز احمد فاروقی، غلام الثقلین نقوی، جوگذر پال، رام لعل، جیلانی بانو، جیلانی بانو، جیلانی بانو، جیلانی بانو قد سیه، نشاط فاطمه، واجده تبسم، آغا بابر، عذر الصغر اورعادل ندیم ایسے افسانه نگار بیس جنھوں نے بیسویں صدی کے افسانے بیس خوب صورت اضاف نے کیے بیس بیسویں صدی کے افسانے بیس خوب صورت اضاف کے بیس بیسویں صدی کے آخری دوعشروں بیس جوافسانه نگار خاص طور پر اجر کا اضاف کے بیس بیسویں صدی کے آخری دوعشروں بیس جوافسانه نگار خاص طور پر اجر کا شیارہ ان بیس نیلوفر اقبال، محمد الیاس، پروین عاطف، آمند مفتی، ڈاکٹر عالم خال، نیلم احمد بیشر، شمثادا حمد، جیل احمد علی با بدال بیلا، بخم الحن رضوی، سلیم آغا قزلباش، سیما پیروز، شبه طراز، فرحت پروین، ڈاکٹر عدیل احمد، اصغر علی جاوید، حالد سراج، طارق محمود، سعید شیخ، احمد جاوید، امور طور پرقابل ذکر بیں۔ امور طفل با مخاص طور پرقابل ذکر بیں۔ امور طفل بیل احمد، اصغر علی مام خاص طور پرقابل ذکر بیں۔ امور طفل با مخاص طور پرقابل ذکر بیں۔ امور طفل با مخاص طور پرقابل ذکر بیں۔ امور سید شیخ کا مخاص طور پرقابل ذکر بیں۔ امور طفل کا مخاص طور پرقابل ذکر بیں۔ امور طفل کا مخاص طور پرقابل ذکر بیں۔



#### (Drama) فراما

ڈرامایونانی زبان کے لفظ ڈراؤ (Drau) سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں جمل کے دکھانا، ڈراما کے متبادل کے طور پرنا ٹک، سوانگ، تمثیل، نقالی، نوشنگی، رہم، لیلا، سروپ، بھگت بازی، اوراو پیراوغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بیفنو نِ لطیفہ میں سے ایک اہم فن ہے، جو ہر دور میں مقبول رہا ہے۔ اس کی بنیا دنقالی پر ہے، کامیاب ڈراماوہ ی ہوتا ہے جس کی نقل، اصل کے بالکل قریب ہو۔

دوسرے معنوں میں ڈراما زندگی کی عملی تصویر کا نام ہے۔ لاطینی زبان کے معروف ادیب سرو (Cicro) کے بقول:

" ڈراما، زندگی کی نقل، رسم ورواج کا آئینہ اور سچائی کاعکس ہے۔"

اگرچہ ناول اور افسانے میں بھی زندگی کی عکائی کی جاتی ہے لیکن وہ محض الفاظ کا مجورہ ہوتی ہے۔ جب کہ ڈراے میں زندگی کی نقالی کر داروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ کہانی بیان کرنے کے بجائے کر کے دکھائی جاتی ہے۔ ہم کہ سکتے ہیں کہ ڈرا ما الفاظ اور عمل کے مجموع کا مام ہے۔ اوب کی اصطلاح میں ڈرا ما الی صنف اوب ہے جس میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے، جو کر داروں کی حرکات وسکنات اور مکا لموں سے ذریعے نے پر پیش کی جاتی ہے۔ تا ٹر کے اعتبار جو کر داروں کی حرکات وسکنات اور مکا لموں سے ذریعے نے پر پیش کی جاتی ہے۔ تا ٹر کے اعتبار سے ڈرامے کو دوھوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

### 1- اليه (Tragedy)

ڈراے کی اس میں دردناک واقعات ہے کہانی تشکیل پاتی ہے اور انددہ ناک صورتِ حال کی تصویر کئی ہے دردد دمندی کے جذبات کوا بھارا جاتا ہے۔

2- طربير (Comedy)

سیانو کھے اور خوشگوار واقعات سے ترتیب دیا گیا ڈراما ہوتا ہے، جس کاعموی مقعد تفنن طبع اور تفریح ہوتا ہے۔ کہیں کہیں اس میں طنزیہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، جس سے کسی کا

املاح یا خامی ک نشاند ہی مقصود ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں المناک طربیہ، یا طربناک المیہ بھی ای سلسلے کی مختف کڑیاں ہیں، اور افلاتی، خیالی یا سوانگ کو بھی ڈراے کی تاثر آتی اقسام میں شار کیا جاتا ہے۔ تکنیک کے اعتبار عجمی ڈراے کی متعدداقسام بیان کی جاتی ہیں، جن میں چندا کی مندرجہ ذیل ہیں:

(One Act Play) ايكيالي درايا

یہ ڈرامے کی وہ قتم ہے، جس میں کہانی ایک ہی قبط میں شروع ہو کے ای قبط میں مکمل ہوجاتی ہے۔ اس کا دورانیہ پندرہ منٹ سے دو گھنٹے کے درمیان کچھ بھی ہوسکتا ہے۔

#### (Drama Series) المايريز (2-

یہ ڈراموں کا ایبا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ایک ہی طرح کے ماحول، مزاح اور کرداروں کے ساتھ مختلف کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ہرکہانی کی بابی ڈراے کی مانندا کی ہی قبط میں کمل ہوجاتی ہے۔ ڈراموں کا ایبا سلسلہ ناظرین میں بہت پند کیا جاتا ہے۔ ٹیلی وژن کے مقبول ڈراھے ہیلوہ بلوہ الف نون ، اندھیرا جالا ، گیسٹ ہاؤس، فیملی فرنٹ اوری آئی دُن کی مقبول ڈراھے ہیلوہ بلوہ الف نون ، اندھیرا جالا ، گیسٹ ہاؤس، فیملی فرنٹ اوری آئی دُن کی مقبول ڈراھے ہیلوہ بلوہ الف نون ، اندھیرا جالا ، گیسٹ ہاؤس، فیملی فرنٹ اوری آئی دُن کی مقبول ڈراھے ہیلوہ بلوہ بلوہ بلوہ باہر میں مختلف مصنفین سے ایک ہی فارمیٹ کے تحت کہانیاں کھوانے کا تجربہ بھی کا میابی سے کیا جاسکتا ہے۔

# (Drama Serial) کے ڈراہا بیریل (Drama Serial)

یہ کمی ڈراموں کا مقبول ترین سلسلہ ہے، جس میں ایک ہی کہانی کو قسط وارتسلس کے ساتھ دکھایا جاتا تھا ساتھ کے مشروع شروع میں اس کودو، سات یا تیرہ اقساط تک ہفتہ وار چلایا جاتا تھا لیکن میڈیا کی مقبولیت اور فعالیت کے بعد اقساط کی تعداد سیروں تک پہنچ بھی ہے اور زبانی دورانیہ ہفتہ وارسے سمٹ کرروز انہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔

4- مخلوط دراما (Mix Drama)

جس طرح صحافت میں ہر مزاج کے قارئین کو متوجہ (Capture) کرنے کے لیے سوسائی میگزین وجود میں آئے ، جس میں ادب، سیاست، تفری ، شویز ، کھیا ، طاات حاضرہ ، بچوں کا ادب، ساجی سرگرمیاں وغیرہ ایک ہی جگہ جمع ہوگئیں۔ای طرح ہمانداز کے ناظرین کو ذہن میں رکھ کرمخلوط ڈرا ہے کا تجربہ کیا گیا، جس میں المید، طربیہ، رزمیدا ورقم برددکوا یک جگہ جمع کردیا گیا۔ ہماری موجودہ فلمیں ڈرا ہے کی ای تشمیں تے تعلق رکھتی ہیں۔ فررا ہے کے عناصر:

ڈراے کے اجزامیں نہ صرف کہائی، بلاث، کرداراور مکا لمے اہمیت کے حامل ہیں بلکہ اس کے لیے سٹیج، پس منظر، موسیقی اور کرداروں کاعمل بھی اتناہی اہم ہے، کیوں کہان ہاتوں کا تعلق براہِ راست ڈرامے کی پیش کش ہے۔

سٹیج:

سٹیج کوڈرامے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ڈرامے کا اصل صتہ تو نہیں گراس کی پیشکش میں ضروری عضر ہے۔ براہِ راست پیش کیے جانے والے ڈراموں میں ریوالونگ سٹیج نے ایک انقلاب بریا کردیا ہے۔

يلاث:

جس طرح ناول اورافسانے میں پلاٹ کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح ڈراے کے لیے بھی پلاٹ ناگزیر ہوتا ہے۔ جس میں اس کے دلچیپ آغاز ، سننی خیز عروج اور اخلاقی قتم کے اختیام کا تعین کرلیا جاتا ہے۔

کردار:

کرداریا اداکاراپی حرکات وسکنات کے ذریعے ڈرامے کی ساخت اور تغیر ورتیب میں حصہ لیتے ہیں اور اسے آغاز سے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ڈرامے کا جزولا نیف ہے۔ دوسری اصناف میں اس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہے، ڈرامے میں نہیں کی بھی ڈرامے کی دلچی ، اس کے بنیادی کرداروں کے باہمی تصادم اور کشکش (Conflict) میں مضمر ہے۔ کردار جینے زندہ ادر حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ ناظرین کے دل و د ماغ پر اچھا تاثر چھوڑتے ہیں۔ گویااعلیٰ کردارزگاری ہی ڈرامے کا کمال ہے۔

مكالم:

ڈراے میں مکالے کے ذریعے کہانی آگے برطق ہے۔ ڈراے کی کامیابی کا انحصار زیادہ تر اچھے مکالمات پر ہوتا ہے۔ ہر کردار کی حیثیت اور مزاح کے مطابق مکالم تخلیق کرنا ڈراے کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ پس منظر موسیقی یاصوتی اثرات ڈراے کے تاثر کو گہرا کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔

مويبقي:

بعض اوقات موسیقی بھی ڈرامے کا حصہ ہوتی ہے، گراس کے بغیر بھی ڈراما شیج ہوسکتا ہے۔ پس منظر موسیقی میاصوتی اثر ات ڈرامے کے تاثر کو گہرا کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ تماشا کی:

یہ بھی ڈراے کے عناصر میں شامل ہیں۔ کامیاب ڈراما نگار کے لیے ان کی زبنی طفح کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

وراے كاارتقا:

اگردنیا کی تاریخ پی نظر کی جائے تو تہذیب وتدن کے آغاز ہے بھی تبل وحثی تبائل کی تفریخ پی نظر کی جائے تو تہذیب وتدن کے آغاز ہے بھی تبل وحثی تبائل کی تفریخ ومثاغل پیں سوا تک یا نقالی شامل تھی ۔ اہل یونان نے ڈراہے کو با قاعدہ فن کی صورت دے دی۔ برصغیر میں اس کی آمد ہندی تہذیب کے ذریعے ہوئی۔ قدیم سنسکرت میں اس کی تعذیب کے ذریعے ہوئی۔ قدیم سنسکرت میں اس کی مختل اور بے شارمثالیں ملتی ہیں۔ اس کے فروغ وارتقامیں کالی داس کا خاص کردار ہے۔ آغاز کے ہندی ڈراموں میں زت، بھاؤیا ناچ گانا ڈرانے کالازی صقعہ ہوا کرتا تھا۔

اردو میں ڈرامے کا آغاز اودھ کے نواب امجد علی شاہ کے بیٹے واجد علی شاہ (1822ء-1887ء) ہے ہوتا ہے، جو شاعر بھی تھے اور اختر تخلص کرتے تھے۔انھوں نے 1842ء مین "رادھا کنہیا" کے نام سے ایک رہی تا تک لکھا، جو 1843ء میں قیصر یاغ لکھنے کی شاہی شیج پر کھیلا گیا۔روایت ہے کہ واجد علی شاہ خود بھی ڈرامے میں صفہ لیتے تھے۔اس کے بعد بھی انھوں نے "فسانہ عشق" "دریائے نقش" اور "بحرِ الفت" کے نام سے ڈرائے تم ر کے۔ان ڈراموں تک عوام الناس کی رسائی نہتی۔ محض خواص تک محدود تھے، کین ایک نے ہنر کی بھنگ لوگوں کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔اٹھی کی خواہش اور احباب کی فر مائش پر امانت لکھنوی نے 1852ء میں 'إندرسجا' ککھا، جے عوامی شیج کا پہلا ڈراما کہا جاسکتا ہے۔ بدایک راگ ال ال الله على مونى عن بيان مونى عن مين وجد على اس على موسيقى اوركان بجانے والے فن کاروں کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ای بنایر تعلیم یا فتہ مسلم طبقات کواس صنف کی جانب سے تحفظات رہے لیکن ہندی تہذیب میں اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایے کہاس کی تقلیدا ورطرز برفرخ سجا، عاشق سجا، ناگر سجا، نیچر سجا، دریائی اندر سجااور بندر المعاجعة وراعمامة آنے لگے۔

رصغیر میں ڈرامے کی تروق میں بنگال کے پاری تھیٹر زکا بھی بڑا کردار ہے جن کا آغاز 54-1853 میں ہوا۔ جہاں شیخ فیض بخش نے '' فرحت افزا'' نامی ڈراما کمپنی کی بنیاد رکھی۔ چند تاجروں رکھی۔ اُس کی طرز پر کا نپوراور لکھنو کی ڈیرہ دار طوالفوں نے اردو تھیٹر کی بنیا در کھی۔ چند تاجروں اور رئیسوں نے مل کر'' حسن افزا'' کے نام سے کمپنی قائم کی۔ 1857ء کے بعد بے ثار تھیٹر یکل کمپنیاں وجود میں آنے لگیں۔ ان میں پاری وکور ریدنا تک منڈ لی، پاری اور یجنل تھیٹر میکل کمپنیاں وجود میں آنے لگیں۔ ان میں پاری وکور ریدنا تک منڈ لی، پاری اور یجنل تھیٹر میکل کمپنی، وکور ریدنا تک منڈ لی، پاری اور یجنل تھیٹر میل کمپنی، وکور ریدنا تک منڈ کی، پاری اور باری بنیا دوں پر قائم ہوئے تھے مگر ان کے ذریعے عوام و تھیٹر کی طرف مائل کرنے کا کام بڑی کامیابی سے کیا گیا اور یوں برصغیر کے طول وعرض میں فئی سطح بات طے ہے کہ اردو ڈ داما کے خام مگر تفریحی حوالوں سے بھر پورڈ راسے شیخ ہونے گئے۔ ایک بات طے ہے کہ اردو ڈ داما کے خام مگر تفریحی حوالوں سے بھر پورڈ راسے شیخ ہونے گئے۔ ایک بات طے ہے کہ اردو ڈ داما کے خام مگر تفریحی حوالوں سے بھر پورڈ راسے شیخ ہونے گئے۔ ایک بات طے ہے کہ اردو ڈ داما کے

غدوخال' اندرسجا' کے زیر اثر تفکیل پاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد سن کی رائے میں:
' جذبات نگاری، خارجی تفصیلاتی، نفسیاتی مطالع، مشاہدے اور ڈرامائی ترتیب کی بہت
کر در یوں کے باوجود' اندرسجا' کواولیت اور ادبیت دونوں لحاظے اردو کے منظوم
ڈراموں میں سب سے اونچا درجہ حاصل ہے۔ وہ ایک ایسی معاشرت کا سچا عکس ہے جسکی تغییر میں مندو اور مسلم تمدن ہی نہیں بلکہ مندوستان اور ایرانی روایات نے حصہ لیا۔
کی تغییر میں مندو اور مسلم تمدن ہی نہیں بلکہ مندوستان اور ایرانی روایات نے حصہ لیا۔
'' اندرسجھا' تاریخی ، معاشرتی اور ادبی حیثیت سے ایک سنگ میل ہے۔'

بیبویں صدی میں اردو ڈیرا ماایک حد تک ان بنیادی مصائب اور مسائل سے نکل چکاتھا جواسے انبیبویں صدی کے آغاز میں در پیش تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ انگریزی علوم وفنون کی برمغیر میں تیزی سے تروی تھی ۔ بہت می دوسری اصناف ادب کی طرح انگریزی ادب کے عظیم ڈراما نگاروں کی شہکار تخلیقات اردو میں ترجمہ ہوئیں اور برصغیر کے ڈرامے کو انگریزی ڈرامے کے معیارات تک رسائی کا موقع ملا۔ بقول ڈاکٹر انور سدید:

بیبویں صدی کواردوڈرامے کے عروج وزوال دونوں حوالے سے دیکھا جاسکتا ہے۔
ایک طرف پنڈت بے تاب، حکیم احمد شجاع، آغا حشر کاشمبری (1879ء-1930ء) جیسے
لوگ نظراً تے ہیں جنھوں نے اردوڈرامے کوایک اعتبار بخشا۔ آغا حشر نے تواردوڈرامے کو
مرح کردی پنچا دیا اور بقول سید امتیاز علی تاج: '' دنیا حشر کا کلمہ پڑھنے گئی'۔ دوسری طرف
مرح کردی ہوئے گئے اور بقول سید امتیاز علی تاج: '' دنیا حشر کا کلمہ پڑھنے گئی'۔ دوسری طرف
فلم کی طرف جے گئے اور یوں فنون لطیفہ کا یہ شعبہ اعتبار قائم ہوتے ہی پھر بحران کا شکار ہوگیا۔

آ غا حشر کاشمیری بیسو یں صدی کے ڈرا ہے کا سب سے بڑانام ہے بقول ڈاکٹرسلیم اخر :

''آ غا حشر نے کم عمری ہی جی ڈراما نگاری شروع کر دی تھی اور 18 برس کی عمر جی پہلا

ڈراما آ فاب محبت (1897ء) بنارس بیس چھپوا چکے تھے۔ 1901ء جی بمبئی جا کر

الفریڈ تھیٹر یکل کہنی سے وابستہ ہو گئے اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں سے متعلق رہنے کے

بعد 1913ء اور 1924ء جی اپنی کمپنیاں بھی قائم کیس ۔ پہلا با قاعدہ ڈرامہ ' مرید

شک' (1899ء) اور آخری ڈراما ' عشق اور فرض' (1930ء) ہے۔ اس دوران کل

یہودی کی لڑکی اور فرہید تاز، خاص شہرت رکھتے ہیں۔ اس بنا پران کو اغرین شیک بیر بھی کہا

یہودی کی لڑکی اور فرہید تاز، خاص شہرت رکھتے ہیں۔ اس بنا پران کو اغرین شیک بیر بھی کہا

علیم احمد شجاع آغا حشر کے شاگرد تھے۔ انھوں نے انگریزی ڈرامائی تکنیک کواردو ڈرامے میں برتنے کی بعض کامیاب کوششیں کیں۔

سیدامتیازعلی تاج نے اس دور میں ڈراما''انارکلی''(1922ء) کلھ کر جدید ڈرامانگاری

کاطرف آیک اہم قدم اٹھایا۔ آج تک بیڈرامااردوادب میں شاہکاری حیثیت رکھتا ہے۔
ادبی ڈراموں کی تاریخ میں آزاد کا ڈراما''اکبز' شوق قدوائی کا ''قاسم و زہرہ''
عبدالحلیم شررکا''فہید دفا''رسواکا''لیلی مجنوں' اورمولوی عزیز مرزاکا''وکرم اروثی' قابل ذکر
ہیں۔ جن حضرات نے ادبی حیثیت سے ڈراھے کو برقرارر کھنے کی سعی کی ان میں خصوصاً عیم
احمد شجاع ، مولانا ظفر علی خال ، امتیاز علی تاج ، ڈاکٹر ذاکر حسین ، پروفیسر اشتیاق حسین قریش پروفیسر شام علیا میں منابدا حمد وہلوی ، سید عابد علی عابد ، پروفیسر خادم می الدین ،
دہلوی ، سیدانصار ناصری ، اظہر دہلوی ، شاہدا حمد وہلوی ، سید عابد علی عابد ، پروفیسر خادم می الدین ،
سید نفضل حسین شاد ، شامل ہیں۔ ان میں اکثر حضرات نے غیر زبانوں کے شاندار تراجی بھی سید نفظل حسین شادہ شامل ہیں۔ ان میں اکثر حضرات نے غیر زبانوں کے شاندار تراجی بھی کھے۔

ر مغیر میں ریڈ یوکی آ مدنے ڈراے کے لیے ایک نیا میدان فراہم کیا۔ ریڈ بوک ضروریات کے پیش نظر صدا بندی کے عمل کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ایک کے ڈراے عارن کردائے محنے۔ ایک ایک کے ڈراموں میں سب سے اہم نام میرزااویب کا عارف کردائے محنے۔ ایک ازادی کے حوالے سے بھی نہایت اہم اور مقبول ہے۔ انھوں نے تشمیراور فلسطین کی تحریک آزادی کے حوالے سے بھی نہایت اہم اور مقبول ہے۔ دیگر نشری ڈراما نگاروں میں اقبیازعلی تاج، رفیع پیرزادہ، کرشن چندر، سید انسارناصری، شوکت تھا نوی بحمود نظامی، احترام اللّه، راجندر شکھ بیدی، سعادت حسن منتو، انسارناصری، شوکت تھا نوی بحمود نظامی، احترام اللّه، راجندر شکھ بیدی، سعادت حسن منتو، عام بیا عابد، او بیدر ناتھ اشک، جاویدا قبال، ابوسعید قریشی، اصغر بٹ اور عشرت رحمانی کے عام اہم ہیں۔

بیویں صدی کی ساتویں وہ ہائی میں اردوؤرا ہے کوئی وی کے ذریعے ایک نیاجتم ملا۔

ویدڈراماروا ہی اسٹیج ڈراسے کی کڑی تو نہیں گر اس میں ڈرامائی عناصر کی اکثریت ہاگئی ہے۔ ٹی وی کی فئی مہارت کے باعث ' خدا کی بستی' اور' جانگلوں' (شوکت صدیقی )' قید' عبداللہ حسین اور خشایاد کا' ٹانواں ٹانواں تارا' جسے مشہور اردو ناول ڈرامائی تشکیل کے بعد ٹی وی کی ٹانواں ٹانواں تارا' جسے مشہور اردو ناول ڈرامائی تشکیل کے بعد ٹی وی کیا ظرین تک بینچ چکے جیں۔ 1980ء کے بعداد بی شخصیات نے بڑی کثر تعداد میں ٹی دل کے ناظرین تک بینچ چکے جیں۔ 1980ء کے بعداد بی شخصیات نے بڑی کثر تعداد میں ٹی دل کی ناظرین تک ہے۔ ٹی وی پر ابھار عبدالعلی ،اشفاق احمد ، بانو قد سیہ خواجہ معین الدین ،کمال احمد رضوی ،منو بھائی ،اسے حمید ،ٹر یا بچیا ،اطہر شاہ خان ،انور مقصود ،مستنصر حسین تارٹ ،ڈاکٹر ڈینس آئرک ،حمید کا شمیری ، امجد اسلام امجد ،عطاء الحق قائمی ، یونس جادید ،حسینہ معین ،تاج رئیسائی ، فورالہدی شاہ ،اصغر ندیم سید ، منشایا و ،شعیب منصور ، ذوالقر نین حید رمنصور آفاق ، ڈاکٹر یونس بیادر معین الدین سے ہیں۔ نشاور مقصود ، خوالہ بی خوالہ بی خوالہ بی کو الدین سے ہیں۔ منصور ، ذوالقر نین حید رمنصور آفاق ، ڈاکٹر یونس بی خواد بی سطح بریمی موالہ بی کو الدین سے ہیں۔ منصور ، خوالہ بی کو الدین سے ہیں۔ منصور ، خوالہ بیش جواد بی سطح پر بھی حوالہ بی کو الدین سے ہیں۔

زراما" انارکلی" ہے اقتباس سیم: (مضام کا مینا

(مضطرب ہوکر ادھر اُدھر دیکھتا ہے کہ کیا کرے۔ پھر بے بسی کے عالم میں انارکلی کا منہ سے لگتا ہے ) انارکلی یا دکرو، کیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ مل کریادکرد۔ کیا ہوا تھا، جہاں جھے کو ساتھ لو۔ چھوڑ اتھا، وہیں ہے جھے کوساتھ لو۔

ان کی: کہاں ہے؟ سیم: (ہاتھاس کے گردڈ ال کر) مسیں جشن کی رات یاد ہے؟ انارکلی (سوچے ہونے) بیشن کی رات؟ باں بال و بال تم تھے۔ میری عمر بحر کی آرزو، روٹنیوں انارکلی اور میں تھے۔ میری عمر بحر کی آرزو، روٹنیوں اور میں تھی اور میں تھی ہو گی تھی اور میں تھی ۔ بس تم تھے اور میں تھی ۔ بل تم اور تم تھے ۔ میں کا روی تھی تم مسکر ار ہے تھے ۔ میں کا چی روی تھی ۔ تم جھوم رہے تھے اور تم تھے ۔ میں کا جی روی تھی ۔ تم جھوم رہے تھے اور تم تھے ۔ میں کا روی تھی ۔ کم تھی میں کا روی تھی ۔ کم تھی میں ای جنت میں گیت اور تا چی بن کررہ جاتی ۔ جنت میں گیت اور تا چی بن کررہ جاتی ۔

سليم: بالإلااور يمر؟

انارکلی: اور پھر؟ ہاں جیسے جہتم کا سب سے گہرا اور اندھیرا غار بھٹ پڑا۔ کالے اور اندھیر، مرا ور اندھیرا غار بھٹ پڑا۔ کالے اور اندھیر، مرا ور میں نے ہمیں ایک دوسرے سے کھودیا۔ اور شعلوں کی بیلی بیلی بھی ایک دوسرے سے کھودیا۔ اور شعلوں کی بیلی بیلی بیلی بیلی میرادم گھٹ کررہ گیا اور ۔

ز بانیں لیک پڑین میرادم گھٹ کررہ گیا اور ۔

سلیم: (دروازے پرایک نظر ڈال کر کھڑ ابوجا تا ہے اور اپنے ساتھ انار کلی کو بھی کھڑ اگر لیتا ہے) میں شخص لے جانے کوآیا ہوں۔

اناركى: كباس؟

سلیم: جبال ظلی البی کی شعلہ بارنظرین نہیں پہنچ سکتیں۔ جہال ان کی پیشانی کی فکنوں کا سابہ منتی ہے۔ نہیں پرسکتا۔ جہال محبت آزادی کے سانس لیتی ہے۔ محبت بنستی ہے۔ محبت کھیئی ہے۔

انارکلی: (سوچیج ہوئے)الی جگد!الی جگد! سلیم: (جذابیت میں اللہ میں کا م

(جذبات سے بہتا ہوکر انارکی کو باز وؤں میں لے لیتا ہے) تو میرے دل کے منان پر بیٹھ کر حکومت کرے گا۔ تو میری دنیا کی ملکہ ہوگی اور میں تیری دنیا کا ملام الد وبال تکمین جھاڑیوں کی معظر شخندگ میں جہال کلیاں لچا کر رہی ہوں گی اور چانہ مجت کی موج میں چہ چاپ کھیاں لچا کر رہی ہوں گی اور چانہ مجت کے قومیر کو انو پر مرد کھ کرا ہم کو ان مرد ماشق ، تیج موے چاہنے والے آرام کر ہا کو سے گی اور صرف میری سائس ہی مجت کو سے گی اور صرف میری سائس ہی مجت کو سے گی اور مرف میری سائس ہی مجت کو سے گی اور مرد جب تو میرا کر آئی کھیں بند کر کے لینے گی اور صرف میری سائس ہی مجت کو سے گی اور معطر ڈھیر کے بیاں کھی کو اور معطر ڈھیر کے بیج دو دھن کے بیاں کو سے دل در جا کی اور معطر ڈھیر کے بیجے دو دھن کے بیاں کو سے دل در جا کی گی اور معطر ڈھیر کے بیجے دو دھن کے بیاں کو سے دل در جا کی گی گیاں کے در معطر ڈھیر کے بیجے دو دھن کے دو دھن کے دو سے دل در جا کیں گی ۔

# فينسي (Fantasy)

فیفی کی این تخیلاتی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں مصنف اپ مثابہ ہے کہ وراور میں کا بلند پردازی کے ذریعے بھی مستقبل کو حال میں کھنے کا تا ہے اور چیش گوئی کے انداز میں مضوص حالات و واقعات کو ہمار ہے سامنے پیش کرتا ہے، بھی وہ عمر رفتہ کوآ واز دے کر حال کے شانہ بثانہ لا کھڑا کرتا ہے اور بھی بھی ماضی و مستقبل دونوں کو حال میں کیہ جا کر کے ان کے خیلاتی روابط اور تضادات سے قار مین کو مخطوظ و متاثر کرتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ بالکل ہی کے خیلاتی روابط اور تضادات سے قار مین کو مخطوظ و متاثر کرتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ بالکل ہی خیالی انداز میں کی انو تھی ریاست کا نقشہ ہمار سے سامنے پیش کر دیتا ہے فینفیسی کو مصنف کے ذوابوں کی ورنیا ہے مصنف کا کمال سے ہوتا ہے کہ وہ خوابوں کی اس دنیا کے ذوابوں کی اس دنیا کے معاشر تی محلوث نے ہماری اصل دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح وہ گو یا تخیل کا سہارا لے کر کسی برعنوان معاشر ہے، حکومت یا مختلف معاشر تی نا ہموار یوں کو نشانہ طنز بنا تا ہے۔ ذیل میں ہم فینفیسی کی تعریف وتو شیح میں پیش کی گئی چند آرا کا جائزہ لیتے ہیں:

مارٹن گرے نے بطوراد بی صنف کے پنٹیسی کا عاطران الفاظ میں کیا ہے:

"Fantasy" literature deals with imaginary worlds of fairies, dwarfish, giants and other non realistic phenomena."

یعنی نیسی لٹریچر پر بیوں، بونوں، جنوں اور دیگر غیر حقیقی مظاہر پر بنی خیالی دنیاؤں کی عکای کرتا ہے۔ قوی انگریزی اردولغت بیں اس کامفہوم بیوں بیان کیا گیا ہے:

"موت، واہمہ، بے بنیاد سامفروضہ یافریب نظری-"

"موت، واہمہ، بے بنیاد سامفروضہ یافریب نظری-"

اردوشاعری میں فینفیسی کا با کمال نمونہ شاعرِ مشرق کی شہرہ آفاق تصنیف" جادید نامہ اردوشاعری میں وہ خواب کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی سرکرتے ہیں ہے، جس میں وہ خواب کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی سرکرتے ہیں ہے، جس میں وہ خواب کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی سرکرتے ہیں ہے، جس میں وہ خواب کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی سرکرتے ہیں ہے، جس میں وہ خواب کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی سرکرتے ہیں ہے، جس میں وہ خواب کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں وہ خواب کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں اپنے پیر ردی کی معیت میں آ جانوں کی کیفیت میں آ

اور تاریخ کی بڑی بڑی ہتیوں سے البیس سمیت نہایت ولچیپ مکالمہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کوا قبال کی تصانف میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے، بلکہ ایرانی ناقدین کا کہنا ہے کہ تعادا برا اللہ کا تعانیف میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے، بلکہ ایرانی ناقدین کا کہنا ہے کہ تعادا برا اللہ کا تو رہیش نہیں کر سکا۔ ''جاوید نامہ'' کے علاوہ بھی اقبال کی بیش سالہ ادب ''جاوید نامہ' کے علاوہ بھی اقبال کی بیش نظمیس مثلاً ابلیس کی مجلس شوری'، مکالمہ جریل وابلیس وغیرہ فینٹیسی کی عمرہ مثالیں ہیں۔ نظمیس مثلاً ابلیس کی مجلس شوری'، مکالمہ جریل وابلیس وغیرہ سیسی کی عمرہ مثالیس ہیں۔

اردونٹر میں اس کے ابتدائی نمونے ہمیں مولا نامحر حسین آزاد کے ہاں ملتے ہیں۔ خاص طور پران کے مضامین' انسان کی حال میں خوش نہیں رہتا' اور'' شہرتِ عام اور بقائے دوام کا دربار' اس مللے کی خوب صورت مثالیں ہیں۔ مرزا فرحت اللّہ بیک کے' دلی کا ایک یادگار مشاعرہ'' میں بھی ای ظرز نخیل کا بڑا عمرہ استعال نظر آتا ہے۔ کتابی شکل میں اس سللے کی سب سے پہلی کو ی نیم ججازی کی' سوسال بعد' قرار پاتی ہے جو 1946ء میں منظر عام پر آئی۔ بجر ان کی ای طرز کی تین تصانیف مزید نظر آتی ہیں۔ چراغ حسن حسرت کے' زریج کے خطوط''

قیام پاکستان کے بعد سب سے پہائی نیٹ کے خالداخر کی'' ہیں سوگیارہ'' کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ جو انھوں نے انگریز مصنف جارج آرویل کی Nineteen میں سامنے آتی ہے۔ جو انھوں نے انگریز مصنف جارج آرویل کا ہور'' کے عنوان کے تحت دواقعاط پر مشتمل' نفون'' میں مطبوعہ مضامین بھی فیٹیسی کارنگ لیے ہوئے ہیں، جن میں لا ہور میں مقیم بعض معروف ادباوشعرا کے فن اور شخصیت پر تبعرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں لا ہور میں مقیم بعض معروف ادباوشعرا کے فن اور شخصیت پر تبعرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کے بعض کی موت کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں عبدالمجید سالک، چراغ حن صرت، کنہیالعل کیور، اشفاق احمد، رفیق حسین ، ابوالفصل صدیقی ، عطاء الحق قامی ، فکرتو نبوی مرت، کنہیالعل کیور، اشفاق احمد، رفیق حسین ، ابوالفصل صدیقی ، عطاء الحق قامی ، فکرتو نبوی فی دی وراموں میں بھی فیٹیسی کی تعذیب استعمال کر کے قار کین کی توجہ حاصل کرنے کے سعی کی جاتی رہی ہوئی الم میں ہوئی خوالے سے خاصی شہرت حاصل کر بچے ہیں۔ ذیل میں جم اپنے ڈراے '' کشمیرکا مقدمہ'' کے حوالے سے خاصی شہرت حاصل کر بچے ہیں۔ ذیل میں جم اپنے ڈراے '' کشمیرکا مقدمہ'' کے حوالے سے خاصی شہرت حاصل کر بچے ہیں۔ ذیل میں جم

بيف كالبض معروف مثالون كاجائزه ليتي بين -ں اور بالخصوص سکندر مرزا کے دور معروف اول نگار میم حجازی نے پاکستانی سیاست اور بالخصوص سکندر مرزا کے دور مرور ایک عمره سای طنز کا درجه رکھتی ایک عمره سای طنز کا درجه رکھتی ایک ایک عمره سای طنز کا درجه رکھتی ایک ایک عمره سای طنز کا درجه رکھتی ایک ایک عمره سای طنز کا درجه رکھتی المرح" فیفت کی تلاش" میں ترقی بیندوں اور" بورس کے ہاتھی" میں بھارتی ذہنت العدد ما العدم على العلم على العلم على الكلم على مرازشت اور" گدھے کی واپسی" (1962ء) جیسی طنزیہ و مزاحیہ تخلیقات پیش کیس نے مربن و انوی تاول نگار حجاب امتیاز علی تاج کا'' پاگل خانهٔ' مجمی نشیسی کا نهایت ول فریب نونے عطاء الحق قامی کا خاکہ 'آ ہ عطاء الحق قامی' 'اوران کی تازہ تصنیف' نغیرملکی ساح کا عندا ابور" (2009ء) اس سلسلے کی عمدہ مثالیں ہیں۔ احم عقیل رونی کے ناول" چوتھی (1996ء) میں بھی دنیا کی فرضی تاہی کو خیالی آ کھے ہے دیکھنے کی کامیا کوشش کی گئی ٤- إَنْمُ الثَّفَاقُ احمد ورك كي كتاب" ذا تيات ' (1997 ء) ميں شامل تج ر" بائيسويں سن کا ایک مکالم " بھی ای سلطے کی ایک کڑی ہے۔ نمونے کے طور برمولانا آزاد کے تخیلاتی اللم ن الثمرت عام اور بقائے دوام کا دربار' سے چندا قتباسات ملاحظہ سیجیے:

خواب میں دیکھا ہوں کہ گویا میں ہوا کھانے چلا ہوں اور چلتے چلتے ایک میدان وسیع الفھا میں جا نگلا ہوں ، جس کی وسعت اور دل افز اکی میدانِ خیال ہے بھی زیادہ ہے۔ ویکھتا ہوں کہ میدانِ ندگور میں اِس قدر کثر ت ہے لوگ جمع ہیں کہ ندانھیں کا ب فکر شار کرسکتا ہے اور جولوگ اس میں جمع ہیں ، وہ غرض مندلوگ ہیں کہ ب نہ تم تم کر فیم سے تیار کرسکتا ہے اور جولوگ اس میں جمع ہیں ، وہ غرض مندلوگ ہیں کہ اِنی اپنی کا میا بی کہ بیروں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک پہاڑ ہے۔ جس کی جوئی اپنی اپنی کا میا بی کہ تیر ہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک پہاڑ ہے۔ جس کی جوئی اور سیر پھوڑ کوئی تا ہے سر کوشیاں کر رہی ہے۔ پہلواس کے جس طرف ہے ویکھوں، ایے سر پھوڑ تھیں کہ خون تد ہیر اور سیرز تو ڑ ہیں کر می گلوق کے پاؤں نہیں جمتے تھے۔ ہاں ، حصر ہوا انسان کے ناخن تد ہیر اور سیرز تو ڑ ہیں کر می گلوق کے پاؤں نہیں جمتے تھے۔ ہاں ، حصر ہوا انسان کے ناخن تد ہیر اور سیرز تو ڑ ہیں کر میا کمیں ، تو کر جا کمیں

بعداس کے ایک جوان آگے بڑھا، جس کا حسن شباب نو خیز اور دل بہاہ رک اور شہائی سے لبریز تھا۔ سر پرتائ شاہی تھا، گراس سے ایرانی پہلوانی پہلو تھا۔ تھی۔ ساتھاں کے حکمت یونانی چر لگائے تھی۔ یم نے لوگوں سے بوج پھا، گرسب اُسے ویکے کرالیے تو ہوئے کہ کسی نے جواب نے ویا۔ بہت سے مؤرخ اور محقق اُس کے لیے کوبڑھے، گرسب عوئے کہ کسی نے جواب نے ویا۔ بہت سے مؤرخ اور محقق اُس کے لیے کوبڑھے، گرسب ناواقف سے دوہ اس تخت کی طرف لے چلے، جو کہانیوں اور افسانوں کے ناموروں کے لیے تیار ہواتھا۔ چنانچا کی خص جس کی وضع اور لباس سب سے ملیحدہ تھا، ایک انبوہ کوچی کے تیار ہواتھا۔ چنانی مؤرخ تھا۔ اُس نے اُس کا ہاتھ پھڑ ااور اندر لے جا کر سب سے کہا کرتی پر بٹھا دیا۔ فر ہوئے رہت نے میرے کان میں کہا کہ تم اس کوشے کی طرف آ جا اُس سب پر پڑے اور شعیس کوئی نہ دیکھے۔ یہ سکندر یونانی ہے، جس کے کرتم ارک اور افسانے بنادیے ہیں۔

اس کے پیچھے پیچھے ایک بادشاہ آیا کہ سر پڑگا ہ کیانی اوراُس پردرفش کا دیانی جمومتا تھا۔گر پھر براعکم کا پارہ پارہ ہور ہاتھا۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ اس طرح آتا تھا، کو یا اپنے زخم کو بچائے ہوئے آتا ہے۔رنگ زردتھا اورشرم سے سر جھکائے تھا۔ جب وہ آیاتو سکندر بوی عظمت کے ساتھ استقبال کو اٹھا اور اپنے برابر بٹھا یا۔ باوجود اس کے جس قدر سکندر زیادہ تعظیم کرتا تھا،اُس کی شرمندگی زیادہ ہوتی تھی۔ وہ دار ابادشاہ ایران تھا۔

(48)

ایک گرووکیٹر بادشاہوں کی ذیل میں آیا۔ سب جہداور بمامہاور طبل دو مامدر کھتے تھے۔ گر باہررو کے گئے، کیونکہ ہر چندان کے بجئے دامن قیامت ہے دامن باندھے تھے اور عملاے گنبد فلک کانمونہ تھے، گرا کڑان میں طبل تہی کی طرح اندرے خالی تھے۔ چنانچ دو فضلا کا ماتھ ہو کے ۔ اُن کے ساتھ ایک انبو و کشے علا ونضلا کا ساتھ ہو لیا ۔ اُن کے ساتھ ایک انبو و کشے علا ونضلا کا ساتھ ہو لیا ۔ اُن کے ساتھ ایک انبو و کشے علا ونضلا کا ساتھ ہو گئے۔ اُن کے ساتھ ایک انبو و کشے علا ونضلا کا ساتھ ہو کیا ۔ اُن کے ساتھ ایک ساتھ تھے، بلکہ چند ہندو ہوں اُن اُن سے ساتھ اُن کے بار میں ہاروان رشید اوردو سوالی اُن کے ساتھ اُن میں ہاروان رشید اوردو سوالی میں ہاروان رشید قا۔

اول اور کری شین کے مشاق سے کدوور ہے دیکھا، بے شار لاکوں کا فول علی کیا تا جلا آتا ہے۔ بھی میں ان کے ایک پیرم وہ فورانی صورت، جس کی سفید ڈاڑھی میں شگفتہ مزابی نے مشکو کی تھی اور خدو جینی نے ایک طرح و مر پر آویزال کیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں محدورہ دوسرے میں ایک میوہ وار ثبنی، پہلوں پھولوں ہے ہم کی مجری تھی۔ اگر چہ مخلف فرقول کے لوگ سے جو باہراستقبال کو کھڑے سے مگر انھیں دیکھ کر سب نے قدم آگے میں معائے کیوں کہ ایسا کون تھا، جو شیخ سعدی اور ان کی گلستان، بوستان کو نہ جانیا تھا۔ معاملے کیوں کہ ایسا کون تھا، جو شیخ سعدی اور ان کی گلستان، بوستان کو نہ جانیا تھا۔ مولوں نے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی سعد زنگی کو بو چھا۔ اس بے چارے کوا یے میں بار بھی نہتی ۔ کیا اور کری نشین کہ آئن ہے واقف سے اور اکثر اشتیاق معلوم ہوئے۔ باو جود اس کے یہ بنے ، اور اتنا کہہ کر انہاز کوں کے لئے کہ میں میں کہ کر انہاز کوں کے لئے کہ میں کے لئے نہیں۔ '

اب میں نے دیکھا کہ فقط ایک کری خالی ہے اور بس۔ استے میں آواز آئی کہ آزاؤ بلاؤ۔ ساتھ آواز آئی کہ شاید وہ اس جرکہ میں بیٹھنا قبول نہ کرے۔ مگروہی ہے باؤلؤ اولاکہ اُسے جن لوگوں میں بٹھا دو گے، بیٹھ جائے گا۔ استے میں چنداشخاص نے فل بجابا کہ اس کے قلم نے ایک جہان سے لڑائی بائدھ رکھی ہے، اسے در بارشہت میں جگہ ندی فی جائے ہے۔ اس مقدمہ پر قبل و قال شروع ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ نقاب چہرہ سے ال کو جہاں کہ میرے بادی ہمرم یعنی فرصة رحمت نے ہاتھ بجرا الار بھی سے کہا کہ ابھی مصلحت نہیں۔ استے میں آئی کھل گئی۔ میں اس جھڑ ہے کو بھی جبال آیاادر بھی خدا کا شکر کیا کہ بلاسے در بار میں کری ملی یان ملی ، مُر دوں سے زندوں میں قرآ یا۔ خدا کا شکر کیا کہ بلاسے در بار میں کری ملی یان ملی ، مُر دوں سے زندوں میں قرآ یا۔



م فحوال باب

# غیرافسانوی ادب (Non Fiction)

غیرافسانوی ادب میں فکشن کے علاوہ ہر طرح کی نیٹری تحریریں شامل ہیں۔اس کی ۔ بادوم درج ذیل صور تیں جیں:

1- سرت نگاری 2 سوائع عمر تی 3 کی آب بیتی 4 سفر نامه 6 کی وب 7 سطز و مزاح 8 مضمون 9 سانشائیه 10 سمقاله 11 سنزی تحریف (پیروژی) 12 سعافت 13 ستحقیق 14 ستقید 15 سزنده نامے 16 سقریر 17 سبغیات 18 سطانف وظرائف 19 ساقیالیات

ادب کی مخضرترین تعریف یمی کی جاستی ہے کہ اپناردگرد کے ماحول کے بہتر شعور ادراس کے باسلیقہ اظہار جب تک اردگرد کے ماحول اور مسائل جب تک اردگرد کے ماحول اور مسائل تک محدود رہاتو ناول ،افسانہ اور شاعری وغیرہ وجود میں آتے چلے گئے لیکن جب ہمار ہے قلم کار نے براہ راست انسان یا خود اپنے او پرنگاہیں مرکز کیں تو سرت، موائح ، آپ میں اور خاکہ وغیرہ کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا گیا۔ ذیل میں پہلے ہم اٹھی چاروں اصاف کو شخصیت نگاری کا استان کا ای تر شیب سے جائزہ چیش کریں گے۔ ان پہلی چاروں اصاف کو شخصیت نگاری کا مام بھی ویا جائزہ چیش کریں گے۔ ان پہلی چاروں اصاف کو شخصیت نگاری کا مام بھی ویا جاسکتا ہے۔

## سیرت نگاری (Seerah)

سال کی فضامختلف ہوتی ہے۔ تقدی کا تاثر اس لفظ کے رگ و پے میں موجود ہے۔ بیرت ساس کی فضامختلف ہوتی ہے۔ تقدی کا تاثر اس لفظ کے رگ و پے میں موجود ہے۔ بیرت کا لفظ سانحات سے بہت پر اور وسیع ہے۔ بیرت عربی زبان کا لفظ ہے جے عربی کا لفظ سانحات سے بہت پر السیر ق''کالفظ قر آن پاک میں بہت سے معانی میں استعال میں ''السیر ق''کلصا جا تا ہے۔ ''کلسیر ق''کلسیر ق''کلسیر ق'' کلسیر ق'' کلسیر ق'' کلفظ جا تا ہے۔ ''السیر ق'' کلسیر قاند کلسیر کلسیر

ند. اور در اور

سَلْمِنْدُ مَا سِنْرَ تَهَا الأولى (ط:21) (ام أے ای ایت میں کردیں گے، جیسے وہ پہلے تھی)۔ ای طرح ارشادر بانی ہے:

قُلْ سِیْرُ وْافِی الّارْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبْهُ الْمُکَدِّبِیْنَ۔ (انعام:11) (اے بی! زمین پرچل پھر کردیکھوکہ جھٹلانے والوں کا کیاانجام ہوا۔) وَتَنْسِیرُ الحبّالُ سَیْرًا۔ (طور:10) (اور بہاڑا بی جگہ ہے چل پڑیں گے)

اردوانسائیکلوپیڈیا (فیروزسز) میں سیرت کا مطلب سوائح عمری لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللّٰہ کی رائے میں سیرت کا مفہوم طریقہ و مذہب، سنت، ہیئت، حالت اور کردار تک محدود نہیں بلکہ اس مے مرادداخلی شخصیت، اہم کارنا مے ادرا کابر کے حالات زندگی بھی ہیں۔

عرب میں تاریخ قلم بند کرنے کا مطلب بھن جنگوں کے واقعات ہی سمجھا جا تا تھا۔ اس لیے ابتدا میں رسول خدا کی حیات مبارکہ کو مغازی الرسول کے نام ہے ہی لکھا گیا۔ حفرت غروہ بن زبیر کی کتاب مانا جا تا ہے کا نام بھی ''مغازی الرسول اللہ'' ہی ہے سیرت کی پہلی کتاب مانا جا تا ہے کا نام بھی ''مغازی الرسول اللہ'' ہی ہے۔ ازاں بعد ولائل ، شاکل ، فضائل اور فضائل کے نام سے کتب تحریر کی گئیں اور پھرا ایک طویل تاریخی عمل کے بعد نی رحمت کی حیات مبارکہ کوقلم بند کرنے کا نام سیرت نگاری تخمیرا اور لفظ سیرت ایک اصطلاح بن گیا اور لفظ سیرت صاحب سیرت کے بورے احوال زندگی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ عہد حاضر میں سیرت نگاری کا مطلب ہے: نبی اگرم کے احوال زیت کی استعمال ہونے لگا۔ عہد حاضر میں سیرت نگاری کا مطلب ہے: نبی اگرم کے احوال زیت نامویس متر اوفات (اورو سائنس بورڈ) میں سوائح حیات کے معانی ''احوال زیت ، سرگزشت اور حالات زندگی'' بھی بتائے گئے ہیں نے فر ہنگ آ صفیہ میں بھی سوائح عمری کے معانی ''احوال زیت ، سرگزشت اور حالات زندگی'' بھی بتائے گئے ہیں نے فر ہنگ آ صفیہ میں بھی سوائح عمری کے معانی شرکزشت ، کی شخص کی زندگی کا حال اور تذکر و بھی بتائے گئے ہیں۔ ذوق کا یہ شعر بھی معانی جو تھا کہ میں۔ ذوق کا یہ شعر بھی معانی جو تی کے میں۔ ذوق کا یہ شعر بھی معانی جو تی کے ہیں۔ ذوق کا یہ شعر بھی معانی جو تک کے ہیں۔ ذوق کا یہ شعر بھی معانی جو تک کے ہیں۔ ذوق کا یہ شعر بھی معانی جو تک کے ہیں۔ ذوق کا یہ شعر بھی معانی جو تک کے ہیں۔ ذوق کا یہ شعر بھی کی کی کی خوال دیت کر تا کے گئیں۔ ذوق کا یہ شعر بھی کا کے کھیں۔ ذوق کا یہ شعر بھی کی کی کی دیا ہے کہ کو صفاحت کرتا ہے ۔

ہوتے سیرت سے ہیں مردانِ ولاور ممتاز ورنہ صورت میں تو کچھ کم نبیل شہباز سے چیل

آ كسفورد كى جديداردوانگلش دُ كشنرى مين افظ سيرت كو بالسراحت The life of

prophet Muhammd, Prophet Muhammd's Biography
- ما الله and his way of living

البذاعبد حاضر میں سیرت کا مطلب ہے محمد الرسول اللّٰہ کی حیات مبارکہ اور بیسوائے اللہ کی حیات مبارکہ اور بیسوائے اللہ کی اللہ علیہ مختلف اور جُد اصنفِ ادب ہے۔ یوں کہ:

- ا۔ سوائح نگار یا خودنوشت نولیس کواس حدیث مبارکہ ہے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ'' جو شخص میری جانب وہ کچھ منسوب کرے جومیر انہیں ہوتی بھروہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔''
- ii۔ سیرت نگارکو یہ بات پیشِ نظررکھنا ہوتی ہے کہ وہ ایک نبی (بلکہ خاتم النبیین) اور ایک نمیرت نگارکو یہ بات پیشِ اللہ کے بانی کی حیاتِ مبارکہ پرقلم اُٹھار ہا ہے، لہذا تج کوتو ژمروژ کر پیش کرنا اُس کے ماننے والوں کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے۔
- iii۔ سیرت نگار پرلازم ہے کہ وہ ادب اور احترام کے نقاضوں کو پیش نظرر کھے اور تضحیک آمیز انداز ہرگزندا پنائے۔

#### بیرت نگاری کی روایت

یرصغیر میں مُسلمانوں کی آمہ کے فوراً بعد عربی اور فاری میں سیرت نگاری کا کام شروع ہوگیا تھا۔ دوسری صدی ہجری میں ابو معشر نجیعے بن عبد الرحمٰن سندھی مدنی (م: 170 ھ) نے مغازی کی کے نام ہے عربی میں سیرت کی ایک کتاب تھی تھی۔ از ال بعد عربی اور فاری میں مغازی اور شاکل کا سلملہ چل نگلا۔

اردومیں سیرت کا آغاز مولود نامے ،معراج نامے ، جنگ نامے ، نور نامے ، حلیہ تامے ، خاک نامے ، وفات نامے اور در دنامے سے ہوا۔ جنگ آزادی (1857ء) تک شالی مندمیں میادنا ہے لکھنے والے ادبوں اور شاعروں کی تعداد 50 سے تجاوز کر چکی تھی، جن میں شاہر نیو میادنا ہے لکھنے والے ادبوں اور شاعروں کی شاہر احت ، سرسید احمد خال ، غلام امام شہید، امیر الدین دہلوی، کرامت علی شہیدی، شاہر وف احمد کے دَور کے میلا دنگاروں میں مفتی عنایت احمد منائی اور محن کا کوروی کے نام نمایاں ہیں۔ بعد کے دَور کے میلا دنگاروں میں مفتی عنایت احمد منائی اور دی، مولا نا گرامت علی جو نپوری، الطاف حسین حالی، مولا نا تحمد منا کے نام بہت کا کوروی، مولا نا احمد رضا خال بریلوی اور نواب صدیق حسن خال کے نام بہت الملک ، سیدمہدی علی، مولا نا احمد رضا خال بریلوی اور نواب صدیق حسن خال کے نام بہت نامان نظر آتے ہیں۔

بیرویں صدی کے متاز سرت نگار اور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللّٰہ کے دادا تاضی بدر الدولہ مولوی محرصیفت اللّٰہ نے جنوبی ہند میں ''فواکد بدر بیہ' کے عنوان سے سیرت کی ایک کتاب کھی جو کھی میں شائع ہوئی ہے یہی کتاب جنوبی ہند میں اردوز بان میں سیرت کی پہلی کتاب ان جاتی ہے۔ مولانا مودودی کے نانا مرزا قربان علی بیگ سالک کی ''عشق مصطفا'' ان جاتی ہے۔ مولانا مودودی کے نانا مرزا قربان علی بیگ سالک کی ''عشق مصطفا'' مصفہ شہود پر آئی۔ اس دفت اردوز بان میں سیرت کی کتابوں کی تعداد تین ہزار سے زائد ہے۔

بچهمعروف كت درج ذيل بن:

| <b>"</b> 1339   | شبلىنعمانى                                  | سرت النبي                 |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>,</b> 2007   | احدرضا خال بریلوی                           | يرتمعطفا                  |
| ,1989           | ڈ اکٹر ماجدعلی خا <u>ں</u>                  | سيرت خاتم النبيين         |
| ۶1991           | قاضى سلمان منصور بورى                       | رحمت اللعالمين            |
| ٠1870           | مرسيداحدخال                                 | خطبات احمریہ<br>رسول رحمت |
| UU              | مولانا ابوالكلام آزاد                       | رون رمت<br>الرحق المختوم  |
| باردیانته)1996ء | مغی الرحمان مبارک پوری (عالمی ایر<br>م کشیر | عرب کا چاند               |
| 1939            | موای من پرشاد                               | مقدس رسول                 |
| 1024            | مولا نا ثناءالله امرتسري                    |                           |

|                   | ڈ اکٹرنصیراحد ناصر                        | عظر ہے خ              |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| كال               |                                           | پنیبراعظم وآخر        |
| ,1981             | عبدالعزیز بزاروی                          | برتمعطفا              |
| ,1997             | قاصى عبدلدائم دائم                        | سيدالورئ              |
| ,1982             | تعيم صديقي                                | محن انسانيت           |
| £2002             | محمدا براہیم سیالکوٹی                     | يرت المصطفط           |
| <sup>4</sup> 1953 | ملا واحدى د ہلوي                          | دیات سرورکا کنات      |
| UU                | ڈ اکٹر محمد عبداللّہ                      | پنیبراسلام            |
| UU                | عبدالما جددريابادي                        | سلطان مامحمه          |
| ,1993             | علامه راشدالخيري                          | آ منه کالعل           |
| <b>U</b> U        | ی میں محمد شریف قاضی                      | اسوه حسنة قرآن كي روش |
| ø1418             | سيد ابوالحسن على ندوى                     | ميرت رسول اكرم        |
| UU                | ما فظ محمر سعد الله<br>عافظ محمر سعد الله |                       |
| ,1993             |                                           | غريول كاوالي          |
| UU                | جش کرم شاه از هری                         | ضياءالنبي             |
| 1978              | نور بخش تو کلی                            | رسول عربي             |
| 1985              | مولانا مودودى                             | يرتيرورعالم           |
| 1995              | محدادريس كاندهلوى                         |                       |
|                   | مناظراحن گيلاني                           | يرت المصطفى           |
|                   |                                           | غاتم النبيين          |
|                   | 44 (A)                                    |                       |

# سوانح عمری (Biography)

سوائح کا افظ السانی کی جمع ہے جس کے معنی حواد ہے زبانہ ، حاد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے الفظ اللہ اللہ اللہ کے منظر الموال کی الفظ اللہ اللہ اللہ کے منظر الموال کی اللہ اللہ اللہ کے حالات جو کا تفصیل کے منظر الموال کی اللہ کے حالات جو کا تفصیل کے ماؤ میں کرنے ہوائح نگار کی گھوٹ کی وواد جس کے حالات چو کا تفصیل کے ماقو میں کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوع سے پوری طرح آگاہ ہواور جم مجنم کا مطابعات کی ماتھ اس کا قریبی رابط ہو یا ال شخص کا مطابعات کی موسوئے عربی ترابط ہو یا اللہ خص کا مطابعات کی موسوئے سے موسوئے سے موسوئے نگار کے لیے یہ کی موسوئے کے دہ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ سوائح نگار کے لیے یہ کی موسوئے کے دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائح نگار کے لیے یہ کی موسوئے کے دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائح نگار کے لیے یہ کی موسوئے کے دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائح نگار کے لیے یہ کی موسوئے کی دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائح نگار کے لیے یہ کی موسوئے کی دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائح نگار کے لیے یہ کی موسوئے کی دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائح نگار کے لیے یہ کی موسوئے کی دہ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ سوائح نگار کے لیے یہ کی موسوئے کی دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائے نگار کے لیے یہ کی موسوئے کی دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائے نگار کے لیے یہ کی موسوئے کی دہ اس کے ساتھ ساتھ سوائے نگار کے لیے یہ کی موسوئے کی دہ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ سوائے نگار کے لیے یہ کی سوری کر اس کی ساتھ ساتھ سوائے نگار کے لیے یہ کی سوری کی سوری کی سوری کر اس کی سوری کر سوری کی س

ر سوائح عمری اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ہے اور تاریخ کے بارے میں ایک بات

برے وثوق ہے کہی جاسکتی ہے کہ تمام فنی وسائنسی علوم میں بیقد یم ترین علم ہے۔ای علم ہرن کے بارے میں کارلائل کا بیقول سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ:

" تاریخ، غیرمعمولی شخصیات اور ناموروں کے غیرختم سلسلے کا نام ہے۔"

اس اعتبارے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اور سوائح نگاری از منہ قدیم ہے ہاتھوں بی ہاتھ ڈالے ہم تک پیخی ہیں۔انسان چونکہ ازل ہے کہانی باز اور کہانی ساز واقع ہوا ہاں لیے وہ اکثر و بیشتر اپنی پہند بدہ شخصیات کے گردعقیدت کا تانا بانا بُن دیتا ہے اور ناپندیدا شخصیات کو تعصب کی دھند میں کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقیدت اور تعصب دونوں ایک ہی سطح کی جہالت کے شاخیا نے ہیں۔ بید دونوں کی دور بین یا عبلک کے ایک شخصیات کی جو بہالت کے شاخیا نے ہیں۔ بید دونوں کی دور بین یا عبلک کے ایک شخصیات کی جو ہم دیکھنا چا ہے ہیں۔ اس ایک جو ہم دیکھنا چا ہے ہیں۔ اس کے دو بو کے منا ویا ہے ہیں۔ بیورا کرتی ہی سے اصل منظر کی بجائے وہ کچھ نظر آتا ہے، جو ہم دیکھنا چا ہے ہیں۔ ادب کے دو بو کے منافیات ہیں۔ سوائح عمری ان دونوں مقاصد کو ہائی ادب کے دو بو کے ایک اچھا سوائح نگار کی شخصیت کی پیدائش ہے موت تک کی کہانی میں سے پورا کرتی ہے۔ ایک اچھا سوائح نگار کی شخصیت کی پیدائش ہے موت تک کی کہانی

یون کرتے ہوئے اس میں اس زمانے کے سائل اسلام افیانی ، اوبی اور دیا کی موسر جری کے دلچسپ و قعات بھی شاس کرتا چلا جاتا ہے۔ کو یا ایک انہی سوائے مون ہی صورت حال سلیم احمد کے اس شعری می ہوتی ہے:

دنیا کی سیر بھی انھی راہوں میں ہو گئی حالانکہ میں نے تجھ سے تجھی تک سز کیا

ونیا کی برزبان کے اوب میں سوائح نگاری کو مقبول اور قدیم صنف کا درجہ عاصل رہا ہے۔ پیلم تاریخ کی ایسی شاخ ہے، جو تو موں کے عروج و زوال کے بجائے فرد کی فجی اور ابی نگی اور ابی کی دندگی کوموضوع بتانے کے ساتھ ساتھ انسانی کردار کو بھی سامنے لاتی ہے۔ ہم کہ یکتے ہیں کہ نوائح عمری ایک ایسانکم ہے، جس میں انسان کی ذاتی اور ساجی زندگی کے واقعات ، کارنا ہے، کامیا بیان منہ کا میاں اور نفسیاتی مسائل اوبی اسلوب کے ساتھ پیش کے جاتے ہیں۔

کی بھی معاشرے میں تح یکی ، انقلابات ، جنگیں ، ایجادات ، تضادات ، فسادات اور انو کھے واقعات فرد کی زندگی کے ساتھ چلتے ہیں ، نہ صرف ساتھ چلتے ہیں بلکہ اس کی زندگی پر جر پور طریقے سے اثر انداز بھی ہوتے ہیں ۔ اس لیے کی فرد کی سوائح ایک معاشرے کی تاریخ ہوئی ہوئی ہے کہ بوئی ہے ، جو کسی مورخ کی تاریخ سے زیادہ متنداور دلچ پ ہوتی ہے ۔ پھر یہ بھی طے ہے کہ قوموں کے کارہ ہے کی فرد کو اتنامتا شرنہیں کرتے ، جتنا کی کاذاتی ارتقامتا شرکرتا ہے۔

الحجی سوائح عمری ایک مشکل فن ہے، کیونکہ اس میں کی شخصیت کے باطن میں جھا نک کے حقائق تک بہنچنا ہوتا ہے۔ ایک عمرہ سوائح عمری تاریخ جیسی وسعت، ناول جیسا پھیلاؤ، تقیدی شعور، شاعرانہ وجدان، تخلیقی توانائی، تحقیقی جبتی منصفانہ اور خلاقا نہ رویے، صداقت اظہاراوراد لی ریاضت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

دنیا مجر میں سوائح نگاری کے جوانداز دکھائی دیتے ہیں، ان میں تمین رویے غالب ہیں۔ ایک تو ایک سوائح عمریاں ہیں کہ جن میں نیاز مندانہ اور عقیدت آمیز رویہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک مصنفین نے اپن نگار ثاب میں ساراز درا پنے ہیروز کوفر شتہ، سپر مین اور سپر نیچرل ہے۔ ایسے مصنفین نے اپن نگار ثاب میں ساراز درا پنے ہیروز کوفر شتہ، سپر مین اور سپر نیچرل

خلوق ٹابت کرنے میں صرف کیا ہے۔ ای '' کنبہ پروری' میں ان کی تصانفہ'' کتاب النا تب' اور' ملل مَدَ احی' کے درج پر فائز ہوگئی ہیں۔ایک روبیاس کے برعس بھی ہے، جہاں کنبہ پروری کے بچائے'' کینہ پروری' اورعقیدت کی جگہ تعصب سے کام لیتے ہوئے شخصیات کو سخ کرنے اور ہیر وکوزیر و بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تیسراانداز غیر جانب داری والا مخصیات کو سخ کرنے اور ہیر وکوزیر و بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تیسراانداز غیر جانب داری والا ہے۔ اس میں وہ سوائح عمریاں آتی ہیں ، جن میں متوازن طریقہ کا راختیار کرتے ہوئے اپنے ہیروز کی خوبیاں اور خامیاں گوائی گئی ہیں۔ سوائح عمریوں کی بھی تیسری قتم کا میاب سوائح عمریوں کی بھی تیسری قتم کا میاب سوائح عمریوں کے معیار پر یورااتر تی ہے۔

اگرہم سوائح عمری کے اجزا اور مراحل پر نظر ڈالیس تو اس میں پہلا مرحلہ شخصیت کے انتخاب کرے، جو انتخاب کا ہوتا ہے۔ سوائح نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک شخصیت کا انتخاب کرے، جو پڑھنے والوں کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شخصیت صرف ندہبی ہوئی چاہیے یا عہدے کے اعتبارے بلند مرتبہ ہولیکن اہلِ علم کا کہنا ہے کہ اگر سلیقے سے عام آوئی کی زندگی بھی بیان ہوجائے تو ہر طبقے کے لیے انتجابی خاصی دلچسپ ہوگئی ہے۔

سوائح عمری کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ سوائح عمری میں شخصیت کا ارتقا اس طرح پیش کیا جائے کہ اس کے آئیے میں پوراعہد سانس لیتاد کھائی دے۔ ایک اعلیٰ اور کمل سوائح عمری میں تاریخ ، فرداورادب بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

ا جھی سوائح عمری میں دافعات کا انتخاب بھی بے صداہمیت رکھتا ہے۔ کسی کی زندگی کی تمام جزئیات کو پیش کرنا درست نہیں بلکہ سوائح نگار کواپنے تخلیقی وتنقیدی شعور سے کام لے کر ایک دانتھات کو بیان کرنا چاہیے، جس سے سوائح عمری ہر سطح کے قارئین کے لیے دلچیپ اور قابل تبول ہو جائے شخصیت اور واقعات کے چناؤ کے بعد شخصیت کی بنت کاری اور حسن ترتیب سے بھی سوائح نگار کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تر تیب وقد وین کا یہی مرحلہ سوائح مرک کی کا میں ہوتا ہے۔

جہاں تک سوائح عمری کے لیے حاصل کیے جانے والے مواد کا تعلق ہے، یہ منتخب

فیت کی یادداشتوں ،روز تا مچول ، خطوط ، تصانیف ، خاکول ، دوست احباب سے مکالموں فیب کی یادداشتوں ، حاکموں کے مذکرے یاان پر پہلے سے ہوا اور خانہ سے مقالموں پہلے سے ہوا ہوں خانہ سے مقالمون کرتا ہے ، اختر انصاری اکبر آبادی نے سوائح عمر یوں کا جواز ان خیر انصاری اکبر آبادی نے سوائح عمر یوں کا جواز ان خیر ایک بیان کیا ہے:

یں۔ ، "برگزید و مخصیتوں کو ان کے کارناموں سے بہچانا جاتا ہے۔ برگزیدہ متیوں کی سوانح نسل درنسل مشعلِ ہدایت اور چراغِ راہ کا کام دیتی ہے۔"

سوائح عمری اصل میں تاریخ کرایک شاخ ہے، جس میں اجماعی زندگی کی بجائے خرادی شخصیت موضوع بنتی ہے۔ استحریر کا عمال میہ وتا ہے کہ میتاریخ ہوتے ہوئے بھی اپنی اپنی مخصیت موضوع بنتی ہے۔ استحریر کا عمال میہ وتا ہے کہ میتاریخ ہوتے ہوئے بھی اپنی مراخت ، رویے ، اسلوب اور تکنیک کے اعتبار سے اپنی الگ شناخت اور پہچان رکھتی ہے۔ ای بنا پراوب کے تمام ناقد مین اس بات پر منفق ہیں کہ موانح نگاری اپنی ہیئت، اسلوب،

تنگ اور زبان و بیان کے لحاظ سے اوب کی ایک اہم اور کمل صنف کا درجہ رکھتی ہے۔

بعض ناقدین نے کسی بھی زبان میں سوائح عمری کونٹر کی قدیم ترین نمائدہ صنف قرار

زبا ہے۔ سوائح نگاری کی تاریخ کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ شاعری کے بعد عالبًا

سائح نگاری ہی الی صنف اوب ہے جس نے انبانی شعور کے ساتھ آ کھے کھولی۔ مشرق کی قدیم

نذیبوں میں ویوتا وی اور باوشاہوں کی زندگیوں کے حالات مدید انداز میں محفوظ ہیں۔

وائی نیل، وادی و جلہ و فرات اور چین کی قدیم تہذیبوں کے آثار میں باوشاہوں کے مقروں

کتبول پرسوائح کا پنہ چلتا ہے۔
دنیا میں سوائح نگاری کا با قاعدہ آغاز کب ہوا، اس پرتواب تک کوئی حتی رائے قائم نہیں
دنیا میں سوائح نگاری کا با قاعدہ آغاز کب ہوا، اس پرتواب تک کوئی حتی رائے قائم نہیں
اُن جاسکی مگر مقبروں پرمحفوظ سوائحی خاکوں کے بعد جواذلین سوائح عمریاں نظر آتی ہیں وہ چین
میں موائح میں 150 تا 2000 ق م) اور اس کے ہم عمر لیوسیا تک کتح ریکر دہ ہیں۔ ای سلط
میں سوائح عمریاں اور تاریخ جو 1744ء میں 217 جلدوں
میں شہنشاہ جیا تک لئے گئیں، اہم ہیں۔ ای دور میں مصور سوائح عمریاں بھی سامنے آتی ہیں جن سے اس

صف ادب کی قد امت اور مقبولیت کا پہتہ چاتا ہے۔ ای مگری افلاطون کی ایک واغ و ہی ہی محفوظ ہے جو یونانی مورخ زینوفن Xenophon کی قریر ہے۔ یورپ میں پہلی واغ و میں کی طوظ ہے جو یونانی مورخ زینوفن Parallel Lives کی حرورہ میں کی دورہ کی اور یونانی کا تدین اور مورہ اس کی کونارک کی Confessions کی زند گیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلی خور نوشت کا اعز از بینٹ آ گٹائن کی Confessions کو حاصل ہے۔

انگریزی ادبیات کے جدید عہد میں پہلی باقاعدہ اور بہترین سوائے ولیم دو پر انگریزی ادبیات کے جدید عہد میں پہلی باقاعدہ اور بہترین سوائے ولیم دو پر فامن (William Roper) کی قراردی گئی ہے جے 1626ء میں روپر نے اپ خسر قامی مورکی زندگی پرلکھا۔مغربی سوائح عربوں میں جیمس بوسول کی''دی لائف آف سے ویل جانس'' کواعلیٰ ترین سوائح عمری کا اعز از حاصل ہے۔

مارگریٹ ٹی ولوے (وفات 1049ء) فرانس کی پہلی سوانح نگار خاتون ہیں، جب کہ دنیا میں پہلی سوانح نگار خاتون ہیں، جب کہ دنیا میں پہلی سوانحی لغت سولھویں صدی کے وسط میں زیورچ (سوئز رلینڈ) میں تیار ہوئی جس کے تراجم اس صدی میں یورپ کی گئی زبانوں میں ہوئے۔

مشرق میں سوائح نگاری کا جدید عہد طلوع اسلام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قدیم تذکروں اور سوائح عربوں کے انداز کے برعکس اس دور میں آغاز پانے والے فن کے بیجی عقیدہ اور عقیدت دونوں کار فرما تھے۔ یہیں سے سوائح نگاری کو ایک نیا اسلوب، تکنیک اور روبیالتا ہے، یعنی سوائح کی تحریر میں تحقیق وجبحو کا جوروبیا درا نداز سوائح نگاری کو ملا، دہ اس وقت تک مغربی سوائح نگاری میں مفقود تھا۔ سیرة النبی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کھنے کے بیجھے عقیدت اور اعلیٰ مقصد موجود تھا، چنانچ سوائح نگاری کے بنیادی تصور یعنی تھا اُق کی تلاش کے لیے تحقیق و جبحو کے میے درواز کے مل گئے۔

ڈاکٹرسیدعبداللّٰہ کاخیال ہے کہ تحقیق وجبجو کا جوموٹر اسلوب عربی سوانح نگاری کا خاصہ تھا، فاری اورار دونے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ سیرصاحب کی سے بات سیرۃ النبی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ دسلم کی کتابوں پر عائد نہیں ہوتی کیونکہ ار دومیں سیرت کی کتب میں حقائق کی تلاش اور سیمج

من کی وشیس نمایاں ہیں بلکہ ہے کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اردو میں سوائے نگاری نے سرت کے مشن کی وشیس نمایاں ہیں۔ اس کی مثال اردو میں ضفائے راشدین اور بعد کے مسلمان اللوب سے بردا فائدہ انشوروں کی سوائح عمریاں ہیں۔ عمر انوں اور بعض دانشوروں کی سوائح عمریاں ہیں۔

اردو میں سوائح نگاری فاری کے اولین نقوش پر قدم جماتی نظر آتی ہے۔ ترک جہوری، ترک بابری، ہمایوں تامداور ترک جبر آلیری، جہاں صلمان بادشاہوں کے خارجی الات ہے متعلق مواد فراہم کرتی ہیں، وہیں اردوسوائح نگاری کے لیے ترغیب کا سبب بھی حالات ہے متعلق میں ترک جہا آلیر کی اسلوب، انشا پردازی، دلکشی اور ہیئت کے بیں۔ ان سوائح عمریوں میں ترک جہا آلیری کا اسلوب، انشا پردازی، دلکشی اور ہیئت کے اخبار سے بے سوائحی عہد کے لیے راستہ کھولتی نظر آتی ہے۔ ان کوششوں میں سفینة الاولیا اخبار ہوتی ہے۔

اردوسوائح نگاری کی ابتدائی کوششیں منظوم پیرائے میں ملتی ہیں۔ نفرتی ، وجی ، قطب شاہ ، غواصی اور ابن نشاطی کے نام قطفی شاہی عہد کے معتبر نام ہیں۔ توصیف نامہ از فیروز شاہ ، غواصی اور ابن نشاطی کے نام قطفی شاہی عہد کے معتبر نام ہیں۔ توصیف نامہ از فیروز (957ھ-988ھ) کوقد یم ترین سوا مح قرار دیا گیا ہے جب کہ آئندہ دو تین صدیوں میں کئی اہم سوائح تحریر ہوئیں جن میں اسرار عشق ، می الدین نامہ ، غوث نامہ ، فیض عام قدس اور کئی دی ہم میاں قابل ذکر جیں۔

اردوسوائح نگاری کا جدید عبدالطاف حسین حالی مولانا شبل نعمانی اوران کے ہم عصر رفقا ہے ہوتا ہے۔ اس دور میں نصرف ہیت اور کھنیک بدلی بلکہ فکری سطح پر بھی خارج و باطن کو رکھنے کا انداز بدل کیا۔ بعض فقادوں نے اس تبدیلی کومغربی اثر ات کے تابع ظاہر کیا لین سے رکھنے کا انداز بدل کیا۔ بعض فقادوں نے اس تبدیلی کومغربی اثر ات کے تابع ظاہر کیا لین بیات ہر فقاد نے کہ سوائح نگاری کو تذکروں کی روث سے نکال کرجد ید عبد تک لانے بات ہر فقاد نے کیا ہے کو بات ہر فقاد نے کارو میں حیات سعدی (1883ء) کے دیا ہے کو بات ہم حال ہے۔ اس طرح ان کی دودیگر سوائحی کتب یادگا ہم مالی کو اولیت اور فضیات حاصل ہے۔ اس طرح ان کی دودیگر سوائحی کتب یادگا ہم اردوسوائح نگاری کے منٹور کی حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح ان کی دوایت کی چیش روکی از دوسوائح نگاری کے منٹور کی حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح ان کی دوایت کی چیش روکی خیثیت رکھتی تیں۔ ان سوائح عمریوں میں دور جدید کا نقطہ نظم، وژن، نقاضے اور فنی لوازم دیئیت رکھتی ہیں۔ ان سوائح عمریوں میں دور جدید کا نقطہ نظم، وژن، نقاضے اور فنی لوازم

پور نے میں کے مائی نظر آئے ہیں ۔ سالی نے وائی گاری لاافا ، کی ان سے بنانے کے لئے مقد سانے کے اس سے بنانے کے اس سے بنانے کے اس سے بیس لاست ہیں ۔ اس سے بیس لاست ہیں ، ان کے لیے ماکران اور بیل مالی موائح ممری ایک مازیا ہے ۔ اس کے اخلاق کی تربیت کا کام لینا جا تھے۔ ان کے زیر کی مالی افلاق میں تربیت کا کام لینا جا تھے۔ ان کے زیر کی مالی افلاق میں تربیت پروشنی ڈالٹا ہے ، بیکر سوائح عمری نیکی کی راہ بتاتی اور بدی کی راہ بتاتی ہور ویٹی ڈالٹا ہے ، بیکر سوائح عمری نیکی کی راہ بتاتی اور بدی

کو حالی کوسوائے نگاری کے فن میں غیر جانبداری اور نیاز مندی کے رویوں کے استزان کی پاسداری کا دعویٰ ہے مگر بعض ناقدین کے نزدیک ان کی سوائح عمریوں ،خصوصاً "حیات جادید" میں نیاز منداندرویہ غالب ہے۔

مالی کے ہم عمروں میں شبلی نعمانی کا نام بہت اہم ہے۔ انھوں نے سوائح نگاری کے فن کوجدید مطوط پر مقصد ہے ہم آمیز کرنے میں ماعی جلیلہ سے کام لیا۔ان کی موائح عمریاں مقصدیت اور ندہبی فکر کی حامل ہیں۔اس میں ان کے دین پس منظر نے بڑی مدد کی۔دو اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جب سلمانوں کا پرشکوہ دورقصہ یاریند بن کرتو ی زوال ہے گزرر ہاتھا۔ان حالات میں ایک باشعور قلم کار کی حیثیت سے انھون نے ملمانوں میں زندگی ك تزيكو بيداركرنے كے ليے قلم سے جہادكيا اور تاريخ كى معتر شخصيت كى زندگوں كوايے عمر میں دہرا کر سوئے ہوئے جذبوں کو جگانے کی کوشش کی۔ان کی تحریوں می تخلیق توانائیوں کے ساتھ تقیدی شعور برا پختہ ہے۔المامون (1887ء) میں تاریخی عضر غالب ے، سرت النعمان (1890ء) میں سوائحی گرفت مضبوط جب کہ الفاروق (1899ء) ادر الغزالي (1902ء) فني اورفكري اعتبارے كامياب ترين سوائح عمرياں كهي جائتي ہيں۔ شبلی اسلوب، مکنیک اور حسن ترتیب کے اعتبارے ایک نی روایت کے بانی تھے جس کا مجر پورا ظہاران کی سوانح نگاری برگواہ ہے شبل نعمانی بنیادی طور براس بات کے مای نے کہ برای مخفی کی سوانح عمری قابل تحریہ ہے جس کی زندگی میں سعی عمل، جدوجہد، ہمت وغیرت ک

الدارلتي بي -

مولانا مالی اور مولانا شبلی نعمانی کی سوائح عمریوں کے بعد بھی بے شار سوائے عمریاں لکھی مولانا مالی اور مولانا شبلی نعمانی کی سوائے عمریوں کے بعد بھی بیت جن میں افتخار احمد صدیقی کی حیات النذیر (1912ء) رئیس احمد بعفری کی سیرت عبریائی (1924ء) رئیس الحمد سالک کی نو کر عبریائی (1924ء) اور عبد المجید سالک کی نو کر اقبال (1954ء) زیادہ اہم ہیں۔

علاوہ ازیں مرزا جیرت وہلوی نے نداہب عالم کے مطالعے کے شوق میں حیاتِ اساعیل،حیاتِ فردوی،سوائح اکبری اورسوائح زیب النساجیسی کتب تصنیف کیس عبدالرزاق کا پوری (م:1948ء) نے تاریخ اورسوائح کی آمیزش ہے''البرا مکہ''تحریر کی محمد دین فوق نے سوائح نگاری کا راستہ صحافت کے ذریعے طے کیا اور غنی کا شمیزی، رنجیت سکھ،للہ عارف، ملا دو بازہ اور ملاعبدالکیم سیالکوٹی کی سوائح عمریال کھیں۔

ای طرح سوانحی اوب میں سخاوت مرزاکی امیر خسر ومہرابرار حسین کی ماتر آسے، معین الدین ندوی کی حیاتِ سلیمان ندوی، خواجه محمد ذکریا کی اکبرالله آبادی اور شاعر مشرق علامه اقبال کے حوالے سے ڈاکٹر وحید قریش، ڈاکٹر جاویدا قبال (زندہ رُود) اور ڈاکٹر رفیع الدین ہائی (علامہ اقبال: شخصیت اور فن) خاصے کی چیز ہیں۔ای طرح دیگر سوانح نگاروں میں محمد امین زبیری، افتخار الملک، کلب علی فائق، تنویز احمد علوی، ڈاکٹر محمد صادق، ڈاکٹر اسلم فرخی، امین زبیری، افتخار الملک، کلب علی فائق، تنویز احمد علوی، ڈاکٹر محمد صادق، ڈاکٹر اسلم فرخی، پوئس حنی، غلام حسین ذوالفقار، سید معین الرحمٰن، وفا راشدی، ابوسلمان شاہجہان پوری، عشرت رحمانی، مالک رام، ابوسعید قریش اور ڈاکٹر ایوب مرزا بھی اپنی سوائح عمریوں کے حوالے سے معروف ہیں۔

گزشتہ چند برسوں میں اکادی ادبیات، پاکتان کے زیراہتمام شروع ہونے والے ادبی سلط در پاکتان کے زیراہتمام شروع ہونے والے ادبی سلط در پاکتانی ادب کے معمار "کے تحت شائع ہونے والی در جنوں کتب بھی سوائح عمری کے فن کو وقع بنانے میں محدو معاون ہیں نیز مختلف جامعات میں شخصیات کے حوالے سے ہونے والے تحقیق کام میں بھی یہ ہر برد افر وغ پذیر ہوا ہے۔



(Autobiography) تي يتي

ا پی زئدگی کے حالات کا بیان آپ بیتی یا نورنوشت کہلاتا ہے۔ سوائح عمری میں کی درسی شخصیت یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق لکھا جاتا ہے جب کہ آپ دروسی شخصیت یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ مصنف اپنی بسنے والا 'من آنم کہ من دانم 'کے مصداق آپ حالات بقلم خود بیان کرتا ہے۔ مصنف اپنی آپ بیتی یا یا دراشت حافظ کی مدد ہے آ فیر عمر کے اس جھے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہوجاتا ہے جے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چا ہتا ہے تا کہ قار مین بھی اس کی زندگی ہے مواد جمع ہوجاتا ہے جے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چا ہتا ہے تا کہ قار مین بھی اس کی زندگی ہے افذ واستفادہ کر عیس آپ بیتی کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً روز نامچہ یا ڈائری بھی ایک طرح کی آپ بیتی ہیں۔ آپ بیتی کی محتا ہوات ہے جس میں لکھنے والا اپنی ذات کے حوالے سے مشاہدات و تجر بات اورا حساسات کو جروز قلم بند کرتا ہے۔ روز نامچ کی ارواج قد یم زمانے سے ہے۔ رتز کے تیموری ، تزک بابری اور ترکی جہانگیری ای دُوتوں ہے۔ ۔ دور نامچ کی کارواج قد یم زمانے سے ہے۔ رتز کے تیموری ، تزک بابری اور ترکی جہانگیری ای دُوتوں ہے۔

معروف نقاد ڈاکٹر غنور شاہ قاسم '' آپ بیتی'' کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
''کامیاب زندگی گزار تا ایک مشکل آرٹ ہے جب کر زندگی کی روداد کھنا یقینا کامیاب زندگی گزار نے سے زیادہ مشکل کام اور ایک مشکل آرٹ بی بھی ہے۔ آپ بی کھنا از سر نوزندگی گزار نے کے متر ادف ہے۔ گزری زندگی کو لفظوں میں بیان کر تا اپنی کو تا بیوں، کم زوریوں، نفرتوں اور محبتوں کو صغیر قرطاس کی سفیدی پر دوشنائی میں اسر کرکے مظر عام پر لے آنے میں بہت سے تجابات، تعضہات، مسلحین اور پابندیاں حائل ہوجائی میں اسر کرکے تیں۔ پھر بھی اس میں کھنے والے اس وادئ پر خار میں قدم رکھ دیتے ہیں، شایداس لیے کہ رہوں اور کی برخار میں قدم رکھ دیتے ہیں، شایداس لیے کہ داختی مزدور میں لوگوں کو اپنی بارے میں لکھتے ہوئے اپنی بھڑے کہ رہوں اور کی ماروں دور میں لوگوں کو اپنی بارے میں لکھتے ہوئے اپنی بھڑے کو ناور داخت کو یاد کر کے ان کے تذکر سے نفیا آپ بھی کھنوظ ہوجائے ہیں۔
میں کھنوظ ہوجائے ہیں۔

آ \_ جي قلم بند کرتے ہوئے انسان جس بنياد پر پياكام مرتا ہے وہ بہت كنز ور ہے، حافظہ تبهی انسان کا ساتھ دیتا ہے بھی نہیں دیتا۔ اس کزور بنیادی جو ممارت قیم کی جائے گی اس كاكوني جروسة بيل كركب زين بوس موجائه ، يمي وجدب كداكم آب بيتيال منهدم عارتوں کے ملے جیسی نظر آتی ہیں اور ان ہا نداز ونہیں ہوتا کہ اصل شارت کیسی تھی؟ آپ بن کھنے کے لیے دوسری بوئ دشواری یہ ہے کدانمان آئیے میں ای اصل صورت د کچنالپندنیس کرتا۔ وہ اپنے خدوخال کوزیادہ پر کشش انداز میں و کچنا جا ہتا ہے چنانچہ آپ بنی کا چبرہ کے ہوجاتا ہے اس من میں لکھنے والے کی ذات برکار کے محوری نقطے کی حیثیت اختیار کرلیتی ہے۔اس نقطے کے گر دجھوٹے بڑے کچھل ، کچھادھورے جتنے بھی دائزے ہے ہیں،ان کی رنگار تھی ہوئ اور دیکشی ہر بی آپ بیتی کی کامیانی کا انتصار ہے۔' جس طرح ویگراصناف میں مختلف او بانے لطف آ فرین اور زندہ ولی کی جوت جگائی ے۔ای طرح آب بیتیوں میں شاختگی کے بھول بھی تاحد نظر کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔مشاق احمد ہوسٹی کی'' زرگزشت'' توعلمی واد بی حلقوں میں طنز ومزاح کے ایک شاہ کار کی حثیت سے اٹی غیرمعمولی پیچان اور شناخت رکھتی ہے۔اردو میں بعض دیگر مشاہیر نے بھی اپنی زندگی کی تقوریشی کرتے ہوئے اس میں مزاح کے رنگوں کاحب تو نیق جھڑ کاؤ کیا ہے۔

ان خود نوشت سوائح عمریوں میں ایک دلجیپ امریجی و کیفے کا ہے کہ ہمارے ان قلم کاروں کا ہاتھ ، جواپی و گیر تحریروں میں مختلف معاشرتی رویوں یا شخصیات کے بخے ادھ راتا نظر آتا ہے، جب خود اپ گریوں میں مختلف معاشرتی رویوں یا شخصیات کے بخے ادھ راتا نظر آتا ہے، جب خود اپ گریوں بیان کی طرف اٹھتا ہے تو دامن کے چاک اور گریبان کے چاک کا درمیانی فاصلہ برحتا ہے یا کم ہوتا ہے اورخون دو عالم کواپی گردن پر لے کردوسروں پرمشق ناز کی درمیانی فاصلہ برحتا ہے یا کم ہوتا ہے اورخون دو عالم کواپی گردن پر لے کردوسروں پرمشق ناز کی درمیانی فاصلہ برحت ہوں اپنی ہی دام میں آگر ہدف ناوک بے داد شہرتا ہے اور کمین گاہ میں اپنی دوستوں کے بجائے خود اپ آب سے ملاقات ہو جاتی ہو جاتی ہو اور کوں کو مقام عشق کی بہت آتا ہے یا سرمہ بن کے قاتل کی تکوار کو چوم لینے پریفین رکھتا ہے تو آگ کے اس دریا بہت کرنے دالا جب خود اس بحرب کنار میں قدم رکھتا ہے تو آگ کے اس دریا میں ڈوب کے سنز کرتا ہے یا محض کنارے بی سے انداز وکھوفان کر کاوٹ جاتا ہے۔

اردو میں آپ بیتی کی صنف کا آغاز اگر چہ انٹیسویں صدی کے رابع آخر می تعنیفر اردویں کے دالی مولانا جعفر تھا میسری کی'' کالا پانی'' سے ہو چکا تھا، کیل تقتیم مِعظیم سے قبل جہال ہونے دالی مولانا جعفر تھا میسری کی '' کالا پانی'' سے ہو چکا تھا، کیل تقتیم مِعظیم سے قبل جہال ہوتے وال روی اس المجانی المجانی المجانی المجانی المجانی خودنوشت سوائح میں سوائح عمری کی روایت خاصی مضبوط دکھائی دیتی ہے وہاں ابھی خودنوشت سوائح می ارددین والی است کے بیکھ کا دونمونے ملتے بھی ہیں توان میں غالر رواج اتناعام نہ تھا۔ اگر اس زمانے میں اس کے بیکھ محدود نمونے ملتے بھی ہیں توان میں غالر مقدانی زندگی کی کہانی بیان کرنے کے بجائے در پیش حالات وواقعات کی عکای کرناتی چانجاس زمانے کی گئ آپ بیتیاں سفر ناموں سے پہلو مارتی دکھائی دیت ہیں۔ چھتواول ہ آخرزندان نامے ہیں۔ بعض میں کی حکومت یا تح یک سے اشھنے والے نقصانات کی رام کہانی ہادران میں کھی تح یک ،نظریے یا مخصوص مقاصد کے برچاری خاطر الھی گئی ہیں۔ تیام یا کتان کے بعدتو گویا آپ بیتیوں کی فصل اُگ آئی ہے۔ کیا شاعر ، کیاادیب ، کیا ساستدان اور کیا بیوروکریث، ہرکوئی کاغذ قلم سنجالے اینے" کارنامے" قلمبند کرنے میں معروف نظر آتا ہے۔ اب تو اس صنف میں اتنا کچھ لکھا جاچکا ہے کہ اسے ادب کی کی بھی دوسری صنف کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سات دیائیوں میں اردوادب کا دامن متنوع فتم ک خودنوشتوں سے مالا مال نظرآنے لگا ہے۔ان میں زیادہ تر آپ بیتیاں تو نہایت سجیدگی ے کی دستاویز کی طرح لکھی گئی ہیں، جن میں اپنی زندگی اور اردگر د کے حالات و واقعات کو بڑی ذمہ داری اور متانت سے بیان کیا گیا ہے۔ البتہ ان میں کہیں کہیں کوئی خوشگوار یا د دامن ے لیٹ گئ ہے تواس کامخقرا ظہار ہو گیا ہے۔

ذاتی حالات اورد لچیپ واقعات کے علادہ بھی سوائح عمریوں کی ایک اہمیت بنتی ہے کہ بیا پنج عہد کی تاریخ بھی ہوتی ہیں پھر یہ بات بھی طے ہے کہ بیتاریخ ایک ردایتی مؤرخ کی ایک مورخ کی ایک ردایتی مؤرخ کی سوئی تاریخ ہے دیا دی خورنوشت سوائح عمریوں کو ناول اور افیانوں سے بھی زیادہ دلچی سے پڑھا جاتا ہے۔ اب تو ہارے ہاں بھی اس صنف میں لوگوں کی دلچی روز افزوں ہے۔ ڈاکٹر انورسد یہ خورنوشت سوائح کی اہمیت بیان کرتے ہوئے تھے ہیں:

د خور نوشت میں جب واحد متکلم حالات و واقعات بیان کرتا ہے تو اے مصنف کی : اتی شہادت بھی دستیاب ہو جاتی ہے اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ،وسکتا کے زبانی اور مکانی اعتبار سے بہت سے ایسے واقعات ، حالات اور حادثات جو اخبار میں ربورٹ نہیں ہوتے اور تاریخ میں اپنی جگہ حاصل نہیں کر پاتے ، وہ سوائح اور خودنوشت سوائح اور اس کی متعلقہ اصناف میں صحیح تناظر میں سامنے آجاتے ہیں اور بعض اوقات اخبار کی منے شدہ خبر اور تاریخ کے بدلے ہوئے جبرے کی صداقت آشکار کردیتے ہیں۔''

پھر یہ بھی طے ہے کہ خودنوشت یا آپ بھی میں حقائق کی چھان میں سوائح نگاری کی نیست زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ حقائق کے اظہار کے لیے سوائح نگار حقیق کے ٹھوس شواہد کو استعال کرتا ہے، جب کہ خودنوشت لکھنے والا اس کامختاج نہیں ہوتا۔ اس کا زیادہ تر دارو مدار حافظے، یادداشتوں یا خطوط پر ہوتا ہے۔ لکھتے ہوئے اے ان میں تصرف کا پوراا فقیار ہوتا ہے اور وہ حب ضرورت اس اختیار کو استعال بھی کرتا ہے جس کے سب تمام ہوا کیاں خودنوشت کا حصنہیں بن پا تیں۔ اس لیے اکثر نقاداس بات پر شفق ہیں کہ کمل آپ بھی لکھناممکن نہیں ہے کوئکہ بچ جتنا مشکل ہے، خودنوشت بھی اتنی ہی مشکل صعف ادب ہے۔ منزآ ریاروبنس بر نے کے حیال میں خودنوشت بھی اتنی ہی مشکل صعف ادب ہے۔ منزآ ریاروبنس بر نے کے خیال میں خودنوشت میں ملمع زیادہ ہوتا ہے، اظہار کے نام صاحف ادب کا نام دیا ہے۔ ان کے خیال میں خودنوشت کے قاری کا تقاضا ہوتا ہے کہ خار جی واقعات کے ساتھ دہنی کیفیات، روح کی نشو ونما اور سے داخلی تجربات کی جھلک بھی نظرآ نے لیکن تمام نقاداس پر شفق بیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بظا ہر جس قدرآ سان نظرآ تا ہے۔

اردو میں لکھی گئیں اکثر خودنوشتوں میں نمود ونمائش نے جو پہلونمایاں ہیں، وہ دنیا کی ہر خودنوشت کا خاصہ ہیں ۔ اس لیے اس پرصاد کیا جا تا ہے کہ خودنوشت معروضیت کی حامل نہیں ہو علی ۔ '' ذکر میر'' ہویا گوئے کی سرگزشت، سواخی نقادوں نے دونوں پر واقعاتی تصرف کا الزام کئی ہے۔ روسو کی بے لاگ آپ ہی واقعاتی اخفا کے الزام سے نہ نے سکی، تاہم اردو میں بہت کی ایسی خودنوشتیں بھی مل جاتی ہیں، جنھیں اہم حیثیت حاصل ہے۔ میری کہانی میری زبانی

(سدهايون مرزا) يرى داستان (1947ء)، (فرحت الله بيك) تحديث فت (رائد الله خال) سرگزشت (1966ء) (زیراے بخاری) مٹی کا دیا (میرزاادیب) اور کا نالدرل، دور چراغ محفل (1968ء) (شورش كاثميرى) حياتِ مستعار (1987ء) (طبيل قروائی) کھوئے ہوؤں کی جبتو (1987ء) (شہرت بخاری) یادوں کا غر (1991ء) (اخلاق احمد دہلوی) میں ساز ڈھونڈتی رہی (اداجعفری) اعمال نامہ (رضاعلی) جے آل اج سر درنے بہترین آپ بیتیوں میں شار کیا ہے۔ نا قابلِ فراموش ( دیوان عکھ مفتون ) سرگزشت (عبدالجيد سالك)، تيد فرنگ (حسرت مو ہانی) عمرِ رفته (نقی محمد خان) نقشِ حيات (مولانا حسین احریدنی)، جہانِ دانش (1973ء)اور جہانِ دیگر (احسان دانش)، یادوں کی برات (1974ء) (جوش مليح آبادي)، كار جهال دراز ب (قرة العين حيدر)، بخك آمد (كرال يم خان)، آئیندایام (کرنل غلام سرور)، شام کی منڈیرے اور آ دھی صدی کا خواب (منظوم) ( ڈاکٹر وزیرآغا)، شہاب نامہ (1987ء) (قدرت اللّه شہاب) گر دِراه (اخر حسین رائے یوری) اور دیگر کئی ایک اہم خودنوشت سوانح عمریوں کو اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے جنھوں نے اردوادب کو پُر ثروت بنانے میں کردار ادا کیا۔ جوش اور قرق العین حیدر کی آپ بیتیاں خاندان کی تحلیل کے نمایاں پہلوؤں کے ساتھ سامنے آتی ہیں لیکن جوش کی جرات اظہار بن ک صد تک معروضی خود نوشت کے تقاضے بورے کرتی ہے۔ اگر جہ اس جراتِ اظہار میں ڈیڑھ درجن معاشقے بھی درآئے ہیں ،جن کی بنایر یوسنی نے اے "شہوائح عمری" کا نام دیا ہے۔ کثور ناہید کی ' بری عورت کی کھا'' نے بھی اپنی دیدہ دلیری کی بنایر خاصی شہرت حاصل ک ۔ ساتی فاروقی ک'' پاپ بیت'' مجمی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ڈاکٹر جاویدا قبال ک'' اپنا گریاں جاک' کئی حوالوں سے منازع ہونے کے باوجودا ہم ترین آپ بیتیوں میں شار ہوئی ے- جہانِ دانش اور آئینہ ایام میں زندگی کے سے واقعات کی بھر پورتصوری نظر آتی ہیں-اجی زندگی اور دہنی ارتقاایے بھر پورتصور کے ساتھ اجا گرہے۔ کرٹل محمد خاں کی'' بجنگ آمد'' ان کی زندگی کے ایک مختر دورانے سے متعلق ہے۔ وہ ایک عمدہ مزاح بارہ بھی ہے اور اپنے

گزشتہ چندسالوں میں سیاست دانوں کے ہاں بھی آپ بیتی کافیشن چل نکلا ہے۔اس سلے میں جاوید ہاشمی کی'' میں باغی ہوں''عمران خال کی'' میں اور میرا پاکستان' پرویز مشرف کی'' میں جاوید ہاشمی کی'' میں باغی ہوں''عمران خال کی'' جا یا یوسف سے صدا''اور فر خندہ شہرت کی' سب سے پہلے پاکستان' یوسف رضا گیلانی کی'' جا یا یوسف سے صدا''اور فندہ شہرت بخاری کی'' یہ بازی عشق کی بازی ہے''نمایاں ہیں۔ مستنصر حسین تارژ نے قرق العین حیدراور متازمفتی کی طرز پراپی سرگزشت ایک ناول'' قربتِ مرگ میں محبت' کے ذریعے پیش کر کے متازمفتی کی طرز پراپی سرگزشت ایک ناول'' قربتِ مرگ میں محبت' کے ذریعے پیش کر کے اس منازمفتی کی طرز پراپی سرگزشت ایک ناول'' قربتِ مرگ میں محبت' کے ذریعے پیش کر کے اس منازمفتی کی طرز پراپی سرگزشت ایک ناول'' قربتِ مرگ میں محبت' کے ذریعے پیش کر کے اس منازمفتی کی طرز پراپی سرگزشت ایک ناول'' قربتِ مرگ میں محبت' کے ذریعے پیش کر کے اس منازمفتی کی طرز پراپی سرگزشت ایک ناول'' قربتِ مرگ میں محبت' کے ذریعے پیش کر کے اس منازمفتی کی طرز پراپی سرگزشت ایک ناول'' قربتِ مرگ میں محبت' کے ذریعے پیش کر کے اس منازمفتی کی طرز پراپی سرگزشت ایک ناول' قربتِ مرگ میں محبت' کے ذریعے پیش کر کی ہیں محبت' کے ذریعے پیش کر کی این میں خوبصور سے اضافہ کیا ہے۔



### (Sketch) S6

تیز رفآری کے اس دور میں جب فاصلوں کی طرح اشیا بھی تیزی سے تنفی گئیں ا ادب بھی ہمارے اس جموعی معاشر تی رویے ہے اثر لیے بغیر ندرہ سکا۔ یہی ہم ہنا ا ہی دیکھتے ناول کی جگہ مختصراف ا نے کوفر و غ حاصل ہوا اور سوائح عمری کے بجائے نالے نے رواج پایا۔

فاکداگریزی لفظ Sketch کا مترادف ہے، جس کے معنی کیا نقش، وُحافیہ یا کیکروں کی مدد سے بنائی ہوئی تضویر کے بیں لیکن او بی اصطلاح بیں اس سے مرادو وقریہ جس میں نہایت مخضر طور پر اشارے کنائے میں کی شخصیت کا ناک نقش، عادات واطوارا بر کردار کوسید سے سادے انداز اور روانی کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ انگریزی میں ات کردار کوسید سے سادے انداز اور روانی کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ انگریزی میں ات ہوتی ہوتی ہوتی کی سنجیدگی در کا ہوتی ہوتی ہوسکتا ہے بلکہ یہ تو کئی متحل ہوسکتا ہے بلکہ یہ تو کئی متحل ہوسکتا ہے بلکہ یہ تو کئی متحس سے وابستہ عقیدت، احر ام، محبت، دوتی، دلچیں یا یادوں کی ایک الی افضی شخصیت سے وابستہ عقیدت، احر ام، محبت، دوتی، دلچیں یا یادوں کی ایک الی افضی شخصیت ہوتی ہوگے کی مقام پر غیرردائی انداز میں شروع ہو کے کی مقام پر غیرردائی انداز میں شروع ہوگے کی مقام پر غیرردائی انداز میں شروع ہوگے کی مقام پر غیرردائی

خاکہ نہایت مخفر عرصے میں اوب کی ایک اہم ترین صنف کا درجہ اختیار کر گیا ہے، جس کی ایک دجہ یہ ہے کہ اوب کا بنیادی مقصد بذات خود انسان ہی کا مطالعہ ومشاہدہ قرار پاتا ہے اور خاکے میں بیمقصد باقی اصناف کی نبست زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے۔ خاک عام طیب نفریش

فاکہ عام طور پرانھی شخصیات یا اشخاص کا لکھا جاتا ہے، جن سے خاکہ نگار کوکو کی خاص اس، عقیدت یا دلچیں ہوتی ہے۔ اس انس، عقیدت یا دلچیں کا تناسب جتنا زیادہ ہوگا، خاکے نقوش اور اثرات اتنے ہی گہرے ، نمایاں اور متاثر کن ہوں گے۔ خاکہ عموماً کمی شخصیا کے دل سے المحنے والی تحریک کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی خاکے کا ماخذ دل کے معاملہ دالی تعریب کا معاملہ دل کے معاملہ دل کے معاملہ دالی تعریب کے معاملہ دل کے معاملہ

بھائے کچھادر ہوگا تو اس کے نتیجے میں لکھی جانے والی تحریر تاثر اتی یا سوانحی شذرہ تو ہوسکتی ہے رین فاکہ کہلوانے کی حق دار نہیں۔

ویے تو کسی بھی ادب پارے کا اکھوا جب تک دل کی شخطی ہے نہ بھوٹے، اس کے بھٹے بھوٹے، اس کے بھٹے بھولنے یا پوری طرح بار آور ہونے کی صابت نہیں دی جا عتی لیکن خاکے کے ساتھ یہ شرط اس لیے بھی ضروری ہے کہ بینٹری میدان کا فر دہونے کے باوجودا پنے اندر شعری خصوصیات، زاکتیں اور تقاضے رکھتا ہے اور شاعری کے بارے میں کسی دیدہ بینا کا کیا خوب تول ہے کہ شاعری یا تو ہوتی ہے اور یانہیں ہوتی۔

ای طرح فاکہ کے بارے میں بھی یہ بات دوٹوک انداز میں کہی جاستی ہے کہ فاکہ یا توہوتا ہے اور یانہیں ہوتا، کیوں کہ یہ سلطنت ادب کی الی گری ہے، جس کی سرحدیں تاٹراتی، سوائی اور مزاحیہ مضمون کے ساتھ بالکل کھلی ہیں۔ای لیے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے نائی گرامی ادبا فاکہ لکھنے کہیں اچا تک اور غیر شعوری طور پر کسی دوسری بستی میں جا نکلتے ہیں۔ ہاں گرامی ادبا فاکہ لکھنے کہیں اچا تک اور غیر شعوری طور پر کسی دوسری بستی میں جا نکلتے ہیں۔ ہارے کہ اور غیر شعوری طور پر کسی دوسری بستی میں جا نکلتے ہیں۔ ہارے بہت سے فاکے کسی شخصیت کی بعنایت تحسین یا بے جا تعریف کی بنا پر ننزی شمیدوں اور ننٹری ہجو بات کا درجہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروتی نے اس لیے فاکے کو ایک ایک صراط مستقیم قرار دیا ہے جو بال سے زیادہ بار یک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے، جب کہ متاز مفتی کے زد یک اس فن میں طوفان چلنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے لیکن اظہار کے راستے اکثر معلود ہوتے ہیں۔

ایااس لیے ہے کہ سوانخ نگاری میں تو کسی شخصیت کے ظاہری واقعات وکارکردگی کے بیان سے بھی کام چل جاتا ہے جب کہ خاکد نگاری میں کسی شخصیت کی نفیات بنی اور باطن شنای بھی ضروری قرار پاتی ہے۔ یہ مردم آشنائی سے زیادہ مردم شنای کا متقاضی ہوتا ہے۔ یعض لوگوں نے خاک وشخصیت کی کھدائی کا کام بھی قرار دیا ہے کہ اس میں عام طور پرکی شخصیت کی باطن کی تہوں میں پڑے ہوئے ہیرے جواہرات یا پھر نہایت مہارت اور سلیقے شخصیت کی باطن کی تہوں میں پڑے ہوئے ہیرے جواہرات یا پھر نہایت مہارت اور سلیقے سے برآ مرکر لیے جاتے ہیں۔ پر وفیسر شیم خفی اس بارے میں لکھتے ہیں:

خاکہ نگارکا راستہ ایک ذہین مصور اور شوخ کارٹونسٹ کے بین بین ہوتا ہے۔ وہ اپنی زیر تحریر شخصیت کی اصل تصویر بھی دکھا تا ہے اور اس کے بعض خفیہ یا ظاہری گوشوں کو حب ضرورت مبالغے یا تجابل عارفانہ کے ذریعے نمایاں اور انلارج بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ خاکہ کی شخصیت سے متعلق معلومات کو جول کا توں پیش کر دینے کا نام نہیں بلکہ ادیب اورفن کاران معلومات کو جول کا توں پیش کر دینے کا نام نہیں بلکہ ادیب اورفن کاران معلومات کو اپنے مطلوبہ معیار کے مطابق اپنے تخیل کے ذریعے میقل کرتا ہے۔ خاکہ تو حقیقت اور خاکہ اور تخیل کے برکل امتزاج کا نام ہے۔ ڈاکٹر انور سدید اپنے ایک مضمون ' شخصیت اور خاکہ اور تا کی میں تم طراز ہیں:

"فاکہ نگاری ایک ایک صنف اوب ہے جس کا خام مواد کسی دوسری شخصیت کے داخلی اور خار جی مطالعہ سے حاصل کیا جاتا ہے لیکن ایک عمدہ خاکہ نگار اس مواد کومن وعن بیش نہیں کرتا بلکہ زندگی اور شخصیت کے مختلف واقعات کومشاہدہ کے تاثر اور تج بے کے عمل سے گزار نا پڑتا ہے اور یہی وہ مشکل مرحلہ ہے جہاں مصنف کے تخلیقی جو ہر ہے مس خام یا گذران بن جاتا ہے یارا کھ۔"

فاکہ نگار کی اپنے کرداروں سے ہمدردی بھی خاکے کی بنیادی شرائط میں سے ببالہ اس کا ایک اہم شرط سے بھی ہے کہ خاکہ نگار کا اس کی زیر تحریر شخصیت سے دشتہ یا تعلق بھی اس کے میں واضح ہونا جا ہے۔ آیا وہ اپنے سے کی بڑے شخص سے متعلق رقم طراز ب اس فالے میں واضح ہونا جا ہے۔ آیا وہ اپنے سے کی بڑے شخص سے متعلق رقم طراز ب اس فحص سے متعلق رقم طراز ب اس فحص سے کا خاکہ لکھ رہا ہے اور پھر اس شخصیت ہے۔ کا خاکہ لکھ رہا ہے اور پھر اس شخصیت ہے۔ کا خاکہ لکھ رہا ہے اور پھر اس شخصیت ہے۔ کا کا کا کا تعلق عقیدت کا ہے ہم جست کا یا بے تکلفی کا۔

بعض لوگ مزاح کو بھی خاکے کالازمہ بھتے ہیں لیکن ہمارے بیشتر ناقدین اس نقط بر منن ہیں کہ مزاح ، خاکہ نگاری کا با قاعدہ حصہ ہیں ہے لیکن اگر خاکے میں سلیقے کے ساتھ مزاح کا زکالگایا جائے تو وہ عموماً آسے جار چاندلگانے میں بقیہ تمام حربوں کی نبیت زیادہ معاون بات ہوتا ہے۔ مزاح دیسے تو کسی بھی صنف بات ہوتا ہے۔ مزاح دیسے تو کسی بھی صنف بات ہوتا ہے۔ مزاح دیسے تو کسی بھی صنف بین 'ذائعے'' کی خاطر شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اردوادب کی تاریخ شاہد ہے کہ مضمون اور فاکے کی آب و ہوا اسے ہمیشہ راس آئی ہے اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو فاکے کی آب و ہوا اسے ہمیشہ راس آئی ہے اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو فاکے کی آب و ہوا اسے ہمیشہ راس آئی ہے اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو فاکے کی آب و ہوا اسے ہمیشہ راس آئی ہے اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو

اردو میں خاکے کا ڈول مرزا فرحت اللّٰہ بیگ (1884ء-1947ء) نے ڈالا۔
اگر چہان سے بیشتر مولانا محرصین آزاداس کا ناک نقشہ کافی حد تک تیار کر چکے تھے، جس کا مجوت ہمیں آب حیات میں شامل میر ،انشا اور آتش کے تذکروں میں مل جاتا ہے، بلکہ اگر مرزاغالب کے خطوط کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں جتنا شانداراور جاندار خاکہ خود مرزاکا تیار ہوتا ہے، اس کی مثال آج بھی اردوادب میں ملنا محال ہے۔ اس لیے اگر ہم ذرای ہمت کریں تو کہ سکتے ہیں کہ اردو میں خاکے کا سنگ بنیاد مرزاغالب ہی کے ہاتھوں رکھا گیا۔ مولانا آزاد فی کہ سکتے ہیں کہ اردو میں خاکے کا سنگ بنیاد مرزاغالب ہی کے ہاتھوں رکھا گیا۔ مولانا آزاد فی اس کے انداز تعمیر کی نشاند ہی کردی اور مرزا فرحت اللّٰہ بیگ نے نذیر احمد کی کہائی۔ پچھ ان کی ، پچھ میری زبانی '(اول: ۱۹۱۷ء) کے ذریعے اس محارت کو کھمل کردیا۔ انھوں نے اپنی ان کی ، پچھ میری زبانی '(اول: ۱۹۱۷ء) کے ذریعے اس محارت کو کھمل کردیا۔ انھوں نے اپنی مخصوص خوش نداتی کو برقر ادر کھتے ہوئے ڈپٹی نذیر احمد کے ظاہر دیا طن کو آ کینہ کر دیا۔ اس خاکے میں خاکہ الیہ کی کمل شخصیت ہارے سامنے آباتی ہے۔ محمد طفیل آپی تھنیف' آپ'

میں لکھتے ہیں: "شخصیت ہے آگائی صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ کوئی وب پاؤل چمپی ہوئی

فخصیت میں اتر جائے۔

مرزافر حت اللّٰہ بیک نے پیکام بحسن وخو بی انجام دیا ہے اور محمد فقیل ہی کے بقول:

''ندیر احمد کے بارے میں جو مضمون مرزا فرحت اللّٰہ بیک نے لکھا تھا، وہ اتنا

خطرناک ہے کہ اس سے زیادہ کی کے خلاف نہیں لکھا جا سکتا گراس مضمون کا کمال یہ

خطرناک ہے کہ اس سے زیادہ کی خطاف نہیں لکھا جا سکتا گرون کی عظمتوں سے

کے کلکھنے والے نے حد در جے ذہانت کا ثبوت دیا اور اپنی قالم کوفن کی عظمتوں سے

ہم کنار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مضمون مزے لے لے کر پڑھا جا سکتا ہے اور نذیر

احمد کی شخصیت (بعض) کر بے پہلوؤں کے باوجود دلچیپ معلوم ہوتی ہے۔''

مرزا فرحت اللّٰہ بیک کے بعد خاکے میں اہم نام مولوی عبدالحق کا ہے لیکن'' چند ہم

مرزا فرحت اللّٰہ بیک کے بعد خاکے میں اہم نام مولوی عبدالحق کا ہے لیکن'' چند ہم

عمر'' کے تقریباً تمام خاک سوانحی اور تعارفی مضامین کے زیادہ قریب ہیں۔

1939ء میں جراغ حسن حسرت (1902ء-1955ء) کے خاکول کا مجموعہ اس میں جراغ حسن حسرت (1902ء-1955ء) کے خاکول کا مجموعہ اس میں اشاعت پذیر ہوا۔ وہ چونکہ ایک مزاح نگار تھے، اس لیے انھول نے اپنی منتخب کردہ شخصیات کے ظریف پہلوؤں پر خاص توجہ دی ہے اور ان کے شوخ وشنگ اسلوب نے تحریر کوزعفرانی بنادیا ہے۔

1942ء میں رشید احمد لقی کی'' عنج ہائے گرانمایے' اور''ہم نفسانِ رفتہ' سامنے آتی ہیں،ان میں شامل تمام خاکے بڑی محبت اور عقیدت سے لکھے گئے ہیں۔صدیقی صاحب کا خاص اسلوب اور زبان ہولتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔

رشدصادب کی اپنے ہیروز سے گہری عقیدت نے ان کے خاکوں کو خاکی نہیں بنے دیا۔ شوکت تھانوی (1904ء-1963ء) کی 'شیش کل' اور'' قاعدہ بے قاعدہ'' اس ملیلے کی اگلی کڑی ہیں۔

پر محرشنے کے 'دِلی کاسنجالا' میں بھی افسانوی انداز میں مختانی شعبہ ہائے زندگ سے متعلق شخصیات کامختصر تذکرہ ملتا ہے جن کو تھینچ تان کے بھی خاکے نہیں کہا جا سکتا بلکہ بیزیادہ

عزباده بادي يا تاثرات كبلا كت ميل

تیام پاکتان ہے آب اسلط کی سب ہے اہم کڑی عصمت کا ' دوزخی' ہے۔ اس فاعین آئی جان ہے کہ کی ادیب کا نام محض اس ایک خاک وجہ نے زند ہور ہکتا ہے بعض فراوں نے اے ایک بہن کی طرف ہے بھائی کی بے عزتی قرار دیا ہے حالانکہ اس کی بے پاہ فرزیت کے بیچھے ہمدرد کی اور محب کی زیریں اور مسلسل لہر کو واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ نشریت کے بیچھے ہمدرد کی اور محب کی زیریں اور مسلسل لہر کو واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ نشیم سے قبل خاکہ نگاری کے میدان میں رئیس احمد جعفری کی' دید وشنید'' کو اولیت ماس ہے، جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق لوگوں کے بارے میں تاثر اتی مضامین خال میں ، اس میں چندا کی تحروں کو تھینج تان کر خاکہ کی حدود میں لایا جاسکتا ہے۔

سعادت حسن منٹو (1913ء-1955ء) کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ اردوادب میں ایک ہوت منٹو کے اردوادب میں بطور مزاح نگار کے دارد ہوئے تھے۔ان کے مضامین کا اولیں مجموع ''منٹو کے مضامین' اس بات پر دال ہے۔ پھران کے خاکوں کے ددمجموع '' منٹج فر شتے'' اور''لاؤڈ چیک' تقیم کے فوراً بعداشاعت پذیر ہوئے۔اس لحاظ ہے منٹو پاکتانی ادب میں پہلے قابل زکر خاکہ نگار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔

ای طرح قیام پاکتان کے بعد مولا ناعبد المجید سالک (یارانِ گہن)، اشرف عبوتی (دلی کی چند عجیب ہتیال)، متازمفتی (بیاز کے تھیلکے، او کھے لوگ، اور او کھے لوگ، او کھے اولی ، اور او کھے لوگ، اور اور کے لوگ، اور اور کی کابی اولوے) شاہدا حمد دہلوی (گنجینہ گوہر، بزم خوش نفسال) سیو خمیر جعفری (اڑتے خاک، کتابی چرے) میر زاادیب (ناخن کا قرض)، قرق العین حید را پیچر گیلری) حمیدہ اختر حسین (نایاب بی ہم) لطف اللّٰہ خال (تماشائے اہل قلم) اے حمید (سنگ دوست) ضیاسا جد (سرجیکل دارؤ) عبدالسلام خورشید (قصورتیس اللّٰی) جگن ناتھ آزاد (آئکھیں ترستیال ہیں) محمطفیل دارؤ) عبدالسلام خورشید (قصورتیس اللّٰی) جگن ناتھ آزاد (آئکھیں ترستیال ہیں) محمطفیل محمل کورشید (بیا ہے، جناب، صاحب) عطاء الحق قائمی (عطائے، مزید سینج فرشتے) مجتبی فرشتے میں دوست جس کے)، رحیم گل (پورٹریث، ضاد بازی خیالال) اور فیزونال)، احمد بشیر (جو ملے تھے راہے میں) ڈاکٹر آفاب احمد (بیا ہِ صحبت نازک خیالال) اور

المجارات ہے کہ ایک ہوں خاکے شامل ہیں، جن کی خاص بات یہ ہے کہ ایک ہو ہم ایک ہو ہم کہ ایک ہو ہم کا کہ ہوا ہے ۔ دوسرے خاکے کے آخر میں خاکہ ہمنے کی تاکہ قارئین کے پیش نظر وہ زمانہ بھی رہے۔ آخر میں خاکہ ہمنے کہ خاکے میں سے دو تین اقتباس ملاحظہ کیجیے:

روس کی کا اصل نام 'بنو' تھا۔ بینام میں نے آئ تک کسی دوسری خاتون کائمیں بناد جیسے اس نام میں ندرت ہے، مال جی بھی اپنی ذات میں نادرہ روزگارتھیں۔ایک بار انحوں نے اپ نام کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے کہاتھا کہ بیتو مجھے محکم نہیں کہ میں کب بیدا ہوئ تھی البتہ میراجنم' اجرہ' (نواح پائی بت، ہریانہ) میں ہواتھا۔ جب میری ولادت ہوئ تھی البتہ میراجنم' اجرہ' (نواح پائی بت، ہریانہ) میں ہواتھا۔ جب میری ولادت ہوئ تھی البتہ میراجنم' میں بڑی ہے۔ کیوں کہ ان کے یہاں اوپر تلے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اور میں بانچویں بیٹی تھی ۔انھوں نے گڑ گڑ اکر خدا ہے کہا:' یا الہی بس!' اور میرانام بھی' بنو' تجویز کیا۔خداکی شان، قبولیت کی گھڑی تھی یا کیا کہ میرے بعددو بیٹے میرانام بھی' بنور پیدا ہوئے۔'

(4)

''یاُن دنوں کی بات ہے جب میں چھٹی ساتویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ہمارے گاؤں میں ان ویت تک بحل نہیں آئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ہم سب بھائی بہن بابوادر مال بی کے ساتھ پولیس لائن کی طرح کوشھے پر جار پائیاں بچھا کرسویا کرتے تھے۔ ہمرن

كوشش ، وتى تقى ك يجه مال بى عق يب والى جاريانى علما ك يتن الن على ياقو خوب ما تين كرون يا پيم جزياجيز كاه و كباني منون جوه و مجمعه پيليجي بيسيون بار ساچي تيمين مكر بربارايك نيالطف آتا تقاران دورهوين أن رات تقى - جانداني ورن آب و تاب كے ساتھ چىك رہا تھا۔ مال بن جاندن طرف اشار و ارت جمعے تا و جينے ليس " بيڻا! كيا يه وي حياند به جو ياني بت مين تها؟" مين نه بزے واؤق ت جواب ويا. " بال مال جي! بالكل، ساري و نيا كالك بي چاند بيد" مال بي كوشايد ميري بي بات اليقين نه آیا۔ کینے گیس: ''بیٹا! میں تو ان پڑھ ہول ،گرتم تو پڑھتے ہو۔تم بول سرنا ،کل اپنا ماسنہ جی ہے یو چھ کرآنا، کیوں کہ اس جاند میں وہ نگی، وہ روشی نیس ہے جواس جاند میں تھی جو بانى بت مين نكلتا تفال 'بات آنى مولى - آن يدواقعد بادآ تا باقوين سوجتا مول كدمان جی نے واقعی سیج کہا تھا۔ جب رام چندر جی کو بن باس ملاتھا وہ بھی اینے وطن ہے اداس ربا كرتے تھے۔ مال جی نے یانی بت كی فضامیں آئکھ كھولی تھی۔ وہاں ایک عمر گزاری تھی۔ انھیں وہاں کی ہر چیز اچھی لگتی تھی۔مولانا حالی بھی یانی بت کے تھے۔ جب وہ علائب معاش میں لا ہورآئے تو اُنھوں نے بھی یہی فرق محسوں کرکے لا ہور کی تاروں بھری شب ماہتاب، یبال کے گل وگلز اراورسیم بہار کے جھونکوں کو مخاطب کر کے کہا تھا:

تھے وطن میں گر کچھ اور ہی چیز
' تم سے دل باغ باغ تھا ابنا
تم میں اگلی کی اب نہیں باتیں

تم ہر ایک حال میں ہو یوں تو عزیز جب وطن میں ہمارا تھا رہنا کہا ہوئے وہ دن اور وہ راتیں کیا ہوئے وہ دن اور وہ راتیں

"آج تک میں ان لوگوں کوخوش قسمت سمجھتا ہوں جن کے سروں پران کی ماں کا سامیہ ب اور اُٹھیں برقسمت گردانتا ہوں جو مال کے ہوتے ہوئے بھی ان کے سائی رحمت سے

"- Ut po 8



الم (Travelogue) مان

تاہ ن اور گرک اول ہی سے انسانی فطرت اور سرشت کا اور می حصر ہا ہے۔ تاریخ شاہر سے تعلق ن اور کھی منا ہر میر کھی ہے کہ سے اس بھی مقام یارہ سے برمشقا تا تم نہیں رہا ہے۔ اپنی ای مثلون مزاجی کی بنا پر میر کھلاب بھی نعتی فتری کو نظر اکر دائے گندم سے شناسائی حاصل کرتا نظر آتا ہے اور کہیں لیسن و مور کی طلب بھی نعتی نعتی کی اظہار کرتا دکھائی ویتا ہے۔ کہیں سے اس قدر مجبور ہے کہ اپنا سب بھی نیسوز کر دوسر سے شہروں کو جمرت کرتا ہوا ماتا ہے اور کہیں اثنا مختار کہ بحر ظلمات تک بھی نیسوز کر دوسر سے شہروں کو جمرت کرتا ہوا ماتا ہے اور کہیں اثنا مختار کہ بحر ظلمات تک بھی نیسوز کر دور انے سے در لیخ نہیں کرتا۔ سے تمام مراحل اصل میں انسان کے ایک حالت سے بھی گوڑ سے دوڑا نے سے در لیخ نہیں کرتا۔ سے تمام مراحل اصل میں انسان کے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے اور ہر دم مجو سفر رہنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ و یسے تو نوع انسانی کے مراج عن بیتا ہے تین پر آر ہے اور ہمارے آخری پینچیم کی زمین سے آسان کی طرف مراج عن نوعیت کے اہم ترین سفروں میں شار کیا جا سکتا ہے لیکن فی الحال زمین مراجعت کو بھی اپنی اپنی نوعیت کے اہم ترین سفروں میں شار کیا جا سکتا ہے لیکن فی الحال زمین ادر عوی نوعیت کے اسفار ہمار اموضوع ہیں۔

انحی زمین نوعیت کے سفروں میں حضرت انسان کہیں جنت کے حصول کی خواہش میں جازِ مقد س کا سفر کرتا ہے، کہیں پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے ملک ملک کی خاک چھانے میں اس قدر تو ہوجا تا ہے کہاس کے بیچھے کچھاس طرح کی صداؤں کی بازگشت سنائی دیے لگتی ہے:

سونا لینے پی گئے اور سُونا کر گئے دلیں

سونا ملا نہ پی مجرے ، رُویا ہو گئے کیس

اور کہیں''تھوڑی ی فضااور ہی'' کی خواہش کے حصول میں نگری گری جنت و دوزخ کے امتزاج ڈھونڈ تانظر آتا ہے۔

یہ سروساحت شروع ہی سے انسان کا فطری ذوق رہی ہے۔ وہ روئے ارض کے مختلف مصول میں بھنے والے انسانوں سے واقفیت حاصل کرنے ، ان کی تہذیب و ثفا فت ، مظاہر تمان نیز ان کے فنی و گئیکی کارناموں کو جاننے اور پہاڑوں ، سمندروں ، دریا وُں ، صحراوُں ، محراوُں ،

بنگوں، آبشاروں اور لو بو عجا نبات کی شکل میں خالق کا کنات کی صنائل کے ایسے نمونے و کیمینے بنگوں، آبشاروں اور ہاہے، جواس کے جذبہ بختش و تیجر کوتسکیس فراہم کرسکیس ۔ پیمر مسلمانوں کے لیے ہردم سرگرداں رہاہے، جواس کے جذبہ بختش و تیجر کوتسکیس فراہم کرسکیس ۔ پیمر مسلمانوں کے لیے تو بیاحت کا خدائی تھم بھی ہے، چنانچے سور کوئٹکبوت میں ارشاد ہوتا ہے:

الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - " فَالْطُرُوْا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِنُي النَّشَاةَ الْحَرَةَ لَا إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - "

البیر ترجہ: کہددو کہتم زمین میں چلو پھر داور دیکھو کہ اس نے مخلوق کو کس طرح پہلی دفعہ بیدا ترجہ: کہددو کہتم زمین میں چلو پھر داور دیکھو کہ اس نے مخلوق کو کس طرح پہلی دفعہ بیدا کہ اللہ جرچیز پر قادر ہے۔

اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پراس زمین کا مطالعہ و مشاہدہ کرنے کا عمر ہوا ہے۔ غالبًا بہی سبب ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک زمانے تک ذوق سفر دوسری اقوام کی نہیت بہت زیادہ رہا ہے۔ ڈاکٹر تحسین فراقی (پ:1950ء) اس ضمن میں رقم طراز ہیں:
"سفر اور متعلقات سفر پر ،خواہ یہ سفر عرد جی ہویا ارضی ، جتنا لٹریچر آپ کو مسلم او بیات میں ماتا ہے۔ اس کا عشر عشیر بھی دیگر تہذیوں کے ادب میں نہیں ملتا۔ "

پھریہ بھی حضرتِ انسان کی قدیمی فطرت ہے کہ دہ اجھے حالات سے گزرے یا اسے
رگر کوں صورت حال کا سامنا ہو، دہ اپنے تجربات میں دوسروں کوشریک کرنا بھی ضروری خیال
کرتا ہے کیونکہ دہ دنیا کے دکھوں یا مسرتوں کو اکیلا ہضم یا برداشت نہیں کرسکتا۔ دوسروں کو اپنا
رازداں بنانے کی اسی خواہش میں سفرنا مے کافن تولید ہوا۔ اگر چہ ماضی قدیم سے زمانہ حال
کمی خاف زمانوں میں سیاحوں کے محرکا تے سفر مختلف رہے ہیں۔ بقول ڈ اکٹر شخسین فراتی:

"جہاں تک سیر وسیاحت کے محرکات کا تعلق ہے تو عہد قدیم سے لے کر اب تک تجارت، حصول علم وعبرت، تبلیغ وین، سیای مقصد براری، تلاش معاش اور زیارت مقامات مقدسہ وغیرہ وہ چند مقاصد ہیں، جنھوں نے نسل انسانی کے پاؤل میں چکرڈ ال کیا ہے ''

رکھائے۔''

سفر نامہ ایک بیانیہ صف مخن ہے جس میں لکھنے والا چھم دید واقعات اور مشاہدات اور مشاہدات اور مشاہدات کو ایک بیان کے سامنے تحریری طور پر پیش کرتا ہے۔ مفر نگارا پی تحریر کا خود ہی ہیرو ہوتا ہے، وہ

ممالک کے سفروں میں زندگی کی رنگینیوں اور نا بمواریوں کو بقول ڈ اکٹر انور سدید' شریراً ککھ

ویے تواردوسفرناموں کے پورے ملیلے پینظر ڈالی جائے تواردو کے اوّ لین سفرنامرای یوسف خان کمبل پوش سے لے کرموجودہ دور تک کے تقریباً ہرسفرنا سے میں طنزیا شافتگی کے کیم نہ کچی نمونے ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔لیکن اردو میں با قاعدہ مزاحیہ سفر نامول کا سلسلہ قیام یا کتان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کا آغاز شفیق الرحمٰن (1920ء-1999ء) کے "برساتی" اور "د جلے" سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں فَلَفَة سَمْنَا ہِ کَی ابتدا بِلَمَ اخْرَ ریاض الدین (پ:1936ء) سے ہوتی ہے۔ حالا نکہ عرش تیوری کا ام یکہ کا سفر نامہ"ایک سانولا گوروں کے دلیں میں" ان سے بھی ایک سال قبال شائع ہو چکا تھا، جو رکش شکفتہ نگاری کا نمایال عضر لیے ہوئے ہے۔ پھر ابراہیم جلیس (1924ء۔1977ء) كاسفرنامە چين بھي 1958ء ميں منظرعام پيرآ چيا تھاليكن ہم يہاں الدّلين كى بحث ميں بڑنے كے بجائے اس امر كا اظہار ضروري سمجھتے ہیں كہ اردوسفرنا ہے كومزاح كى جوجاك ابن انثا (1927ء-1978ء) (حلتے ہوتو چين كوچليے ، ابن بطوط كے تعاقب میں، دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، نگری نگری پھرامیافر) نے لگائی، اس کا تو ڑ ہماراسفر نامه آج تك چين نهيل كرسكا - بقول واكثر تحسين فراتي:

" کی بات ہے کے سفر نامے کے ساتھ جتنی بے تکلفی ابنِ انشانے برتی ہے، وہ ہارے کی اور لکھنے والے کومیسر نہیں آسکی۔'

پھرایک طرف عطاء الحق قامی (پ: 1943ء) (شوق آوارگی، گوروں کے دلیں میں، دتی دوراست، دنیا خوبصورت ہے) نے اپنے چنخارے داراسلوب میں اردوسفرنا ہے کو شخ ذائع فراہم کے تو دوسری جانب کرنل محمد خال (1912ء - 1999ء) نے '' بجنگ آمد'' فراہم اور''بہلامت روی'' (1975ء) کے ذریعے سفرنا ہے کے ساتھ ساتھ اردو مزاح کا میدان بھی لوٹ لیا۔ دیگر باقاعدہ طنزید ومزاحیہ سفرنا موں میں یوسف ناظم کا''امریکہ

بری میک ہے 'مجتبی حسین (پ 1936ء) کے'' جاپان چلو، جاپان چلو' (1983ء) اور بری میک ہے 'مجتبی حسین (پ 1983ء) و 1999ء) کا'' سورج میرے یکھیے'' بیز لنے لئے ایک بروفیسر افضل علوی (1941ء - 2005ء) کا'' در کھ لیا ایران' (1983ء)، روفیسر افضل علوی (1941ء - 2005ء) کا'' در کھ لیا ایران' (1983ء)، بیت سے کھی کا '' آوارگی آشنا''، نریندر لوقع کا '' ہوائی کولمبس' ، صدیق سالک رہی ہوائی کولمبس' ، صدیق سالک رہی ہوائی کولمبس' ، صدیق سالک بیٹر آنیاں' وغیروقا بل ذکر ہیں۔

علاوہ ازیں ابراہیم جلیس، متازمفتی ( 1905ء۔ 1995ء) محمہ خالد اخر (1920ء۔2002ء) شفیع عقیل (1930ء۔2013ء) رام لعل، اے حمید، اشفاق احمہ غلام التفکین نقوی، اسم کمال، کشور نامید، قبر علی عباسی، امجد اسلام امجد (ب: 1944ء) جاوید ازبل (ب: 1946ء) اور رضی عزیزی، وغیرہ کے سفر ناموں میں بھی منفر داسلوب کے جوہر وکھے جا کتے ہیں۔

جب قدیم سفر ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے تو معاً ابن بطوط اور کولمبس کے نام ذہن میں نروراً تے ہیں۔مولا ناحالی نے مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ کا حال بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہاہے:

"ساحت میں مشہور دنیا ہوئے دہ"

تو اُن کا اشارہ ابنِ بطوطہ کی طرف ہے اور علامہ اقبال نے جو ہاری تعالیٰ کی طرف ہے ملمانوں کو کا طب ہوکر کہا ہے:

" و هوند نے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں"

تو اُن كااشاره كولمبس كى طرف --

اردو کے قدیم سفرناموں میں پوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ'' عجائبات فرنگ'' (1847ء) کواولیت کا درجہ حاصل ہے۔علاوہ ازیں مسے الدین علوی (سفیراودھ) سید فدا حسین (تاریخ افغانستان) نثار علی بیگ (سفرنامہ یورپ) سرسیداحمہ خال (مسافر اِن لندن،

سفرنامه «نجاب) مولا ناشبل نعمانی (روم ومصروشام) منشی محبوب عالم (سفرنامه نیوسی) نود سفرنامه «نجاب) مولا ناشبل نعمانی (روم ومصروشام) منشی محبوب عالم (سفرنامه نیوسی) نود مغرنامه پنجاب (دورنا مجد سیاحت) محمد حسین آزاد (سیر ایران ، انیسوی صدی می وسیان نا نلام النقیین (روزنا مجد سیاحت) محمد حسین آزاد (سیر ایران ، انیسوی صدی می وسیان نا نلام این (روره پاید ساحت) محرعمرخال (قندمغربی) نواب حامل خال (میم حامدی) محمد بن فوق (مفرندین میرادید) راشدالخیری (سیاحب بند) سرعبدالقادر (نقشِ فرنگ ) ابتدائی دور کی اجم مفرنات نیاب مرص میں ایک نظر نامہ (1959ء) کوجد بدسفر نامے کی طرف پہلا قدم قراردیوی ے۔ان کے علاوہ دنیا مجر کے رنگ رنگ کے سفر ناموں میں بیگم اختر ریاض الدین (سات بر مندریار، دهنگ پرقدم) ندرتِ بیان اور دل کش اسلوب کی بنا پر بهت دل چپ تیرائم فالداخر (دوسفر، یاترا) نے پہل بار بیرونی ممالک کی چمک دمک سے نظروں کوخیرہ کرنے کے بحائے وطن عزیز کے دل فریب خطول ناران ، کاغان اور تھر پارکر (سندھ) کوموضو ٹا بنایا۔ پھرای سلسلے کواشفاق احمر کے'' سفر درسفر''اور مختار مسعود کے'' سفر نصیب' نے آگے بڑھایا۔ ان سفرناموں کے علاوہ ممتازمفتی (لبیک، ہندیاترا) جمیل الدین عالی (ونیام ب آگے، تما شام ہے آگے ) ،مجد کاظم (دامن کوہ میں ایک موسم )حسین شاہد (گرتے ہے) ذوالفقار تابش (جوار بھاٹا)محمر حمز ہ فاروتی (آج بھی اس دلیں میں) رفیق ڈوگر (اے آپ رودِ گُنگا) رضاعلی عابدی (جرنیلی سروک، شیر دریا) کشور نامید (آجاؤافریقا) اختر ممونکا (پیری 205 کلومیٹر)مستنصر حسین تارڑ کے دو درجن سفر ناموں میں (نکلے تری تلاش میں ،اندلس میں اجنبی ،جیسی ،منھ ول کعیے شریف دغیرہ) سید ضمیر نقوی کا'' تگہ دید و تصویر'' اور طارق محمود مرزا كاچنديور بيممالك كے سفر كے حالات يرمني دل چىپ سفر نامہ ' خوشبوكا سفر' بھى خاصے ک چزیں۔

دیگرانهم سفرنامه نگارول میں بطرس بخاری، شورش کاشمیری، قیوم نظر، ابراہیم جلیس، فاکٹر وحیدقریشی طفیل احمد جمالی، جی الانا، اے حمید، قدرت اللّه شهاب، شیخ منظور اللّی بحکیم محمد سعید، سعید اختر ورانی، ذاکٹر شریع حسین، ڈاکٹر رفیع الدین باشمی، ذاکٹر عبادت بر بلوی، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر فر مان فتح پوری، انتظار حسین، راغب شکیب، علی سفیان آفاقی، سائرہ ہائی،

معودا شعر، ریاض الرضن ساخر، اسلم کمال، بروین عاطف، شوکت علی شاہ، تا ب عرفانی، ڈاکٹر اجمل نیازی، بلقیس ریاض مسکیین حجازی شفیق جالندهری ، داؤد طاہر مسلمی اعوان اور نیلم احمد بنیر وغیرہ کے نام لیے جا تھتے ہیں۔

ارددسفرنامے میں ایک بردار جی ان سرزمین فجاز کے سفرنا موں کا بھی ہے، جن میں ممتاز مفتى كا"لبيك" سب سے منفر داسلوب كا حامل ہے۔ جب كەمحمر منصب على خان ك' ما م مغرب المعروف بين كعبرنما " (1871ء) كواردومين في كا يبلاسفرنامه خيال كياجاتا ب ريكرا بم في نامول مين مرزاع فان على بيك كان سفرنامهٔ حجاز " (1894 ء) خواجه حسن نظاى كا "معر، شام وجاز" (1911ء) الياس برني كا" صراط الحميد"، مولا ناعبد الماجد دريا آبادي كا "غر فياز"، غلام رسول مبركا" سفر نامهٔ حجاز" (1930ء) مولانا مسعود عالم ندوى كا" ويار عرب ميں چند ماه' سيد ابوالحسن على ندوى كا'' شرق اوسط ميں كيا ديكھا''،مولانا سيد ابوالاعلىٰ مودودی کا'' سفرنامہ ارض القرآن' أنيم حجازی کا'' پاکتان سے ديارِ م تک' (1959ء)، الطاف حن قریشی کا "قافلے ول کے طیے" (1967ء) ،کنیز محمد بیگم کا "ارض مقدی" (1964ء)، راجامحرشريف كان آئينه جاز' (1969ء) شورش كاثميرى كانشب جائے ك من بودم ' (1969ء) ، ماہر القاوري کا" کاروانِ حجاز'، صلاح الدين محمود کا" سفر جي"، عبدالله ملك كان صديث دل'، واكرنصيراحمد ناصركان رودادسفر جاز وفريداحمد براجه كانسفر شوق''بشریٰ رحمان کا'' با وَلی بھکارن' حافظ لدھیانوی کا'' جمال حیین'' (1974ء) زبیدہ حَي كَا" زَ عِنْصِيبٌ (1981ء) اسعد كيلاني كا" مشابدات حرمين، علام الثقلين نقوى كا "مغرِ ارضِ تمنا" ، سيد ابو الخير كشفى كا" وطن سے وطن تك" جميل احمد مل كا" سرزمين آسال میں چندروز'' اور حسینہ عین کا'' مل صراط کا سفر'' عقیدت ومحبت میں ڈویے ہوئے حاضری تاے ہیں۔

سفر نامے میں ایک رنگ منظوم سفر ناموں کا بھی ہے۔ اس سلسلے میں واجد علی شاہ کا "
دن اختر" کو پہلی کا وش سمجھا جاتا ہے۔ ووسر نے نمبر پر قاضی محمد عارف کا 698 اشعار پر

منی اور توان مثال ب استان مثال ب ایستان مثال ب ایستان مثال ب ایستان مثال به اور توان مثال به ایستان مثال به اور توان مثال به اور توان مثال به اور توان مثال به ایستان مثال به اور توان مثال به ایستان مثال به اور توان مثال به ایستان مث

ر چی سردو می دومه وف فرنامه نگاروای کو واقتبال ندیقا و نین نین به نوش واری مایه ناز مفرنگارون نے معروف زیانه شم اندان اوا پی اینی آنکو سه می یکیمااو این این اسلوب مین تر برگیا ہے۔

بيم اختر رياض الدين

لندن

المان المان

---

محمود نظائ

بالله بارك (الندان)

المجھے یاد آیا کہ جس جب پہلے دان " پیکیرز کارز کشی کیا قد تو میں ۔ ہے ، بول کا منظر کی تر تھجب ایکی کہ جس پہلے دان " پیکیرز کا رز کشی کیا قد تو میں ۔ ہے ، بول کا منظر میں تر رتھجب ایکی تر ہے ۔ بار اس فا مسلے پر ہائیڈ ہارک کا یاون النگل کھول کی کھول کو میں میں میں منظور کی منظر او اور پر بنا ہوا تھا جس میں ہے گھر نو جوانوں ، کہ جو کورتوں ، یو نعورتال سے ممول بھٹرا او اور پر منگون خمو نے بیوی دی وگھی اور اشہاک سے ان مقرر کین اور شعیوں کی تقریر کی کا کا تا ہو تھے جو

قمیضوں کے فیشن سے لے کرالوہیت اور ربوبیت تک کے جملہ مسائل پر دھواں وھار لیکچر پیا
رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ کہیں مذہب کے لئے لیے جارہ ہیں، کہیں چرچل کی حکومت کور گیداجا
رہا ہے، کہیں شہنشاہیت کے خلاف آوازہ اٹھایا جارہا ہے، کہیں و نیا اور اہلِ د نیا کوخت ست کہا
جارہا ہا ہے اور کہیں کی ہے ہوئے سیاسی مذہب کی حمایت کی جارہ ہی ہے، مجھے مقررین پرشک سا
گزرنے لگاتھا کہ شاید بیسب ہیم و یوانے ہیں جواپی اپنی ہا نکنے میں ہرقتم کی وائی تباہی کے
چلے جارہے ہیں لیکن پھر ان میں سے بعض مقررین کی تقریریں سننے کے بعد مجھے بیاندازہ
ہونے لگا کہ بیلوگ کوئی سرپھرے افراد نہیں بلکہ حد درجہ با خبر، زندہ د ماغ اور شوخ وطرار
مقررین تھے جو لیکچر کے دوران میں ہراوٹ پٹا تگ سوال کرنے والے شخص کو پانچ سی شمر میں
ایٹ برجتہ جوابوں اور پرلطف پھبتیوں سے گدھا ثابت کر سکتے تھے۔

''سپیکرز کارز''کود کیمنے کے بعد مجھے احساس ہونے لگاتھا کہ مقررین کا یہ تکیہ اجھائی زندگی کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ آج کل پارلیمنفوں، اسمبلیوں، اخبارات اور ریڈیو کے زمانے میں اقلیتوں کی چھوٹی چھوٹی آوازیں کوئی نہیں سنتا۔ دو ہزار برس قبل کسی برافر وختہ شہری کے لیے یہ لازم نہ تھا کہوہ'' ڈان'یا' پاکتان ٹائمنز'' میں ایڈیٹر کے نام مراسلہ چھوائے۔ وہ سیدھافورم میں جاتا تھا اور جو کچھا ہے کہنا ہوتا تھا گئی، لیٹے رکھے بغیرضاف صاف سب کے مند پر کہدویتا تھا۔ میں دکھوری اس کے کہنا موتا ہے، وہ بلاروک ٹوک اسے پوری شدوید سے حاضرین کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے اور خواہ وہ بلاروک ٹوک اسے پوری شدوید سے حاضرین کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے اور خواہ وہ بلاروک ٹوک اسے پوری شدوید سے حاضرین کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے اور خواہ وہ بادر کومت کے طریق نظم وثبق کے خلاف ہوخواہ وہ ملکہ کے سرکاری کام کی سنتی ہواور خواہ وہ باہر کے کی خوفنا کے سیاس کہ بہ کی تبلیغ ہو، مقرر سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔ سنتی مواور خواہ وہ باہر کے کی خوفنا کے سیاس کہ بہ کی تبلیغ ہو، مقرر سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔ سنتی مواور خواہ وہ باہر کے کی خوفنا کے سیاسی نہ بہ کی تبلیغ ہو، مقرر سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔



## مَاتُوب (Letter)

مُتُوب، کا تب کی عادات و میلانات کا آئیند دار اور اس کے جذبت واحساس تا از بھان ہوتا ہے۔ شایدای بنا پر خط کو' نصف ملاقات' بھی کہتے ہیں بلکہ مرزا نالب نے تو خط اُرد بازوباؤد باتیں کرنے کے مترادف قرار دیا ہے جیسا کہ وہ اپنے ایک شاگر دمرزا جاتم علی بیک ہے کام خط میں لکھتے ہیں:

ہے جو عام حالات میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ میاں محمر افضل نے آئے فور کے جو عام حالات میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ میاں محمر تب کیا تو اس کے پیش سے لے کر موجودہ صدی تک بے شار مد برین کے خطوط کا ایک مجموعہ مرتب کیا تو اس کے پیش سے لفظ میں خط کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے لکھا:

نظ میں خط کا انہیں وراسل وہ خفیہ در یچہ ہے جس میں جھا تک کر ہم کی شخصیت کی' باطنی شخصیت' کو 'نظ دراصل وہ خفیہ در یچہ ہے جس میں جھا تک کر ہم کی شخصیت کی 'الحقی شخصیت' کو ایپ 'نفو کس' (Focus) میں لے آتے ہیں۔ بہت کی ایسی با تھیں یا دلچ بیال جنمی ہم کی شخص کے'' مجموعہ خطبات' ہے معلوم نہیں کر سکتے۔ اس کے خطوط کو پڑھ کر جان ہم کی شخص کے جس دیل مکتوب نگار کی باطنی زندگی اور کر دار کے بعض ایسے بہلوؤں کی نقاب کشائی سے ہیں۔ خط اس شخصیت کی مخصوص نفیاتی کرتا ہے، جن پر بادی النظر میں ہماری نگاہ نہیں جاتی ۔ خط اس شخصیت کی مخصوص نفیاتی ترکیب، جذبات اور نا تکیل یا فتہ خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔'

محم عبدالله قریش" مکاتیب اقبال بنام گرامی" کے مقدمے میں خطوط کی اہمیت میں

يون رقم طراز بين:

 ایک گران بہا سرمایہ ہے۔ اگر چہ مرزا غالب سے پہلے بھی خط لکھے جاتے تھے گران کا الیک معلی تعاد عالب نے اسے آسان بنانے کے ماتھ ماتھ زبان وادب کے لحاظ اللہ بہت مشکل تعاد بان وادب کے لحاظ ہوب، اموقر ومعتبر بنا دیا۔ مرزا غالب کے اردو خطوں کے مجموع 'اردوئے معلیٰ، (1869ء) اور عود مندي (1870ء) اردوملتوب نگاري كاپهلاسكېميل ميل بری بری سای داد بی شخصیات کے مکا تیب چوں کردور کی سیاست اور معافرت کے عكال موتے ہيں، اس ليے آنے والے وقتوں ميں يمي مكاتيب ايك تاريخي وستاويز بن جاتے ہں۔جی طرح مرزاغالب کے مکاتیب سے، 1857ء میں دلی کے تیامت فیز عالات ک مندتاری مرتب ہوسکتی ہے، ای طرح علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مابین خط کتابت ہے نح یک آزادی کے بعض واقعات پرخوب روشی پرتی ہے۔ غالب کے خطوط کی اشاعت نے تو کھا ایسارنگ جمایا کہان کے بعد آنے والے تقریباً مرادیب، شاعر اور قومی رہنما وغیرہ کے ہال خطوط کا انبارلگ جمیا۔ سرسیداحد خال، مولانا محد حسين آزاد، نذير احد شبلى نعمانى ،عبدالحليم شرر،مؤلانا محملى جوبر،مولانا شوكت على،مولانا عبيد الله سندهي، يريم چند، مولانا حسرت موباني، اكبراله آبادي، ميرزاداغ، واكثر علامه اتبال، قائداعظم،سيدسليمان ندوى،مولانا ابوالكلام آزاد،عبدالماجدده يابادى،مولانا مودودى،مولوى عبدالحق ،عبدالرحمٰن چغتائي ،فراق گور كھپوري ،متازمفتي ،شوكت تعانوي، كرش چندر، حادظهير، رشدا حرصد يقى، بطرس بخارى، جگرمرادآبادى، اصغر كوند دى، علامه نياز فتح پورى اورغلام رسول مہروغیرہ کے خطوط آج بھی اپنی علمی وادبی اہمیت جلاتے نظر آتے ہیں۔قاضی عبدالغفاراور ڈاکٹرعندلیبشادانی کے افسانوی خطوط ان کے علاوہ ہیں۔ قیام پاکتان کے بعد کتابی صورت میں نظر آنے والے خطوط میں چود مری محر علی ردولوی کے خطوط کاعلمی وادنی پاہے سب سے بلند ہے۔ بطرس بخاری کے خطوط میں بھی شونی و شرارت کی رمق موجود ہے۔ سعادت حس منٹو کے پچاسام اور احد ندیم قامی جب کے فیض احمد فیغل کے مختلف شخصیات اور بالخصوص بیم سرفراز اقبال کے نام نطوط کی بھی ایک خاص اہمیت

ہے۔ صفیہ جاں نثار اختر اور راجہ انور کے رومانوی وافسانوی اندازش للعے کے خطوط نے جن ایک زمانے تک اوبی ونیا میں انجل پیدا کیے رکھی۔ طلاوہ ازیں مرزا خالب کے خطوط فی پیروڈی میں بھی ہمارے بعض او بانے خوب نام کمایا۔ ان میں محمہ خالد اختر اور ڈالٹر انور شافور سعد پیروڈی میں ممایاں ہیں۔

''ان کے خطوط کی دلچیسی غالب کے خطوط کی طرح علمی اور تاریخی افادیت کے علاوہ ان کے خلوم پ نگارش اور لطافتِ اظہار پر قائم ہے۔''

وہ اپ خطوط میں خود کو نہ تو دانشور ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ خواہ کؤاہ کی علم سے بھارتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوررس نگاہ کے مالک ہیں اور بناوٹی علم کے انجام سے بخوبی آگاہ ہیں۔ مولا نا ابوالکلام آزاد کے مکا تیب کا مجموعہ ''غربی خاطر'' آگر چہ اردو دنیا می بہت نمایاں حیثیت کا حامل ہے لیکن چودھری صاحب کو ان کے خطوط میں درآنے والا تکلف بہت کھانا ہے۔ ایک خط میں ان کا پہم وہ ملاحظہ ہو:

'میں بیرونہیں کہتا کہ میر نے خطوط چھییں تا۔اگران سے کوئی فائدہ مقصود ہوتو ضرور چھیں گراس خیال کے بعدوہ تحریکی بے تکلفی تو گئی۔مولا ٹا ابوالکلام آزاد نے جیل خانے میں چھیوانے کے لیے خطوط کھے تھے۔ ویکھ لو! ایک خط کے سواجو انھوں نے اپنی بی بی بی مرت پر لکھا تھا اور جینے خطوط ہیں ،ان میں لڑکوں کا باپ مردہ، بی بی کا شوہر خائب الاس مرف ادب کا مثلی مولوی ،اگریزی پالیکس کا ادھ کچرانقال۔"انا" کا ڈھونڈ درا

پٹنے والا۔ بڑے بڑے الفاظ اور عربی ترکیبوں کا اردوکی او پٹی نیجی زمین پر ٹینک چلانے والا دکھائی دیتا ہے۔''

جن خطوط نے اوب کے قارئین کو خاص طور پراپی طرف متوجہ کیا ہے، ان میں ایک تو اپن انتاکا ان خطان کا بی انتاکا کا نظام نظامی کے ' (1985ء) ہے، جس میں ان کے دوستوں کے نام لکھے خطوط کی میں آن کے دوستوں کے نام لکھے خطوط کے بی قلفتگی دشوخی اور بے ساختگی و بے تکلفی انھیں پر لطف بنادیتی ہے۔ پھر اردود نیا کو خطوط کے زریع سب سے نمایاں نام مشفق خواجہ زریع سب سے نمایاں نام مشفق خواجہ (جیع سب سے نمایاں نام مشفق خواجہ (جیم سب سے نمایاں نام مشفق خواجہ کی خابی کا ہے، جن کے جملوں کی کا ہے اردواد ب میں بہت دیر اور بہت دور بحث دور بحث نائی دیتی رہے گی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے خطوط کے متعدد مجموع اشاعت پذیر بھی جیں۔



### طنزومزاح (Satire & Humour)

قادرِ مطلق نے اپی مخلوق میں سے ہر جاندار کوزیادہ سے زیادہ پانچ جنوں سے نوازا ہے گرانسان کو تین مزید جستیں: چھٹی جس (Common Sense) جس جمال کرے گرانسان کو تین مزید جستیں: چھٹی جس (Sense of Humour) عطاکر کے اللہ اور جس مزاح (Sense of Humour) عطاکر کے اللہ اور سے تمیز ومثر ف کردیا ہے۔ اس وقت ہماراروئے تمین مراح کی طرف ہے۔ طنز اور مزاح کے الفاظ بالعموم اکھے ہی استعال ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اگر چہ لازم وملز وم ہیں لیکن دونوں کے اہداف اور مقاصد قدر سے مختلف ہیں۔ ذیل میں ان کی الگ الگ وضاحت ہوں کی جا سے۔

#### Humour : 21%

مزاح کا انگریزی مترادف Humour ہے جولا طین کے لفظ Humour سے اس کا انگریزی مترادف معنی میں مرطوب ہونا، کیکن رفتہ رفتہ یہ لفظ ''مصحکہ خیز' یا '' ظریفانہ'' کا خرادف ہوگیا۔ چنا نچہ The New Caxton Encyclopedia کے مطابق

"اشیا کاظریفانه پہلود کیمنے کا نام مزاح ہے۔" انائیکو پیڈیا برٹانیکا میں اس لفظ کی وضاحت کچھاس طرح کی مجی ہے:

of communication in which a complex or elicits reflex of laughter "

سوntal stimulus, or elicits reflex of laughter." (13)

المحال ال

"سان العرب" میں مزاح کی بڑی خوبصورت اور جامع تغیرت ملتی ہے، جس کے مطابق اللہ العرب میں مزاح اللہ کی طبع کا نام ہے جس میں وقار اور متانت کے پہلو کو نظر انداز نہا جائے اور یہ کہ اس کا مقصد الی خوش خلقی اور فر حتِ قلوب ہے جو خیر اور تلطف پری ہونے نہ کہ اس کا مقصد اذبیت پہنچا نایا کسی کی تحقیر و تذلیل کرنا ہو۔"

Satire: ib

ملکے کھلکے انداز میں کی مخص، چیزیاروتے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پر چوب کرنے

Encyclopedia ہے۔ انگریزی میں اس کا متبادل Satire ہے۔ Americana میں اس لفظ کی وضاحت یوں کی گئے ہے:

"طنزایک ادبی اسلوب ہے جس میں کی فرد، بنی نون گانیان یا کمتبہ فکر کی کروریوں،
برائیوں اور بداخلا قیوں کو اصلاح کے خیال سے تفخیک اور تحقیر کا نثانہ بنایا جائے۔"
اردو میں طنز ایک رجی ان، رویتے یا اسلوب کا نام ہے جبکہ انگریزی زبان میں تو یہ بطور
ایک صنف کے رائج رہی ہے۔ Webster's Dictionary میں اس کی تشریح بیان
کرتے ہوئے لکھا گیا ہے:

''ایک ادب پارہ،جس میں عادات بد،حماقتوں اور ناانسافیوں وغیرہ کوتفیک ادراہانت کا نظانہ بنایا جا ہے۔ بری عادات اور جماقتوں وغیرہ پر مفتکہ (Redicule) طعن، دخر وغیرہ کی مددسے چوٹ کرنا اوران کا تمنخ اڑا تا۔''

انگریزی میں لفظ طنز کا متبادل Sature ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ المبنی کے لفظ Satura سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی تو بھلوں ہے بھری طشتری کے ہیں المبنی کے لفظ Satura میں اس سے مراد لا طین زبان میں دوسری صدی قبل مسیح میں شروع ہونے والی وہ مین شاعری ہے، جے Satire کا تام دیا گیا تھا اور جس میں مختلف معاشرتی برائیوں اور مین شاعری ہے، جے Satire کا تام دیا گیا تھا اور جس میں مختلف معاشرتی برائیوں اور میں العجبیوں کا تنقیدی انداز میں جائزہ لیا جاتا تھا۔

ناری زبان میں اس لفظ کے معنی افسوس کرنا، نداق کرنا، طعنه دینا، ہنمی اڑا نایا سرزنش کرنا، فلا میں اس لفظ کے معنی افسوس کرنا، فداق کرنا، طعنه دینا، ہنمی اوا کرتے کرنا دفیرہ کے ذریعے بھی اوا کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ شاید ہے تھی ہے کہ فاری زبان وادب میں بیدونوں الفاظ (ججو وطنز) عموماً ہم معنی ہی استعال ہوتے ہیں۔

لفظ Satire کا ترجمہ ہم جو بھی کریں، ایک بات طے ہے کہ اس کا مقصد اور مغہوم مواٹر تی ناہمواریوں اور سابی کج رویوں پر چوٹ کرنا ہے۔ ایک فزکار اور اویب چونکہ مواٹرے کا سب سے بڑا نباض ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی اس معاشرے کے جسم میں فاسد مادوں کی کڑت دیما ہے وہاں وہ طنز کا نشتر لیے آن موجود ہوتا ہے۔ طنز و بجووہ تربہ ہے، جس سے ٹاید بن دنیائے ادب کی کوئی صنف محروم رہی ہو۔ یہ فزکار کے ہاتھ میں ایک تیز دھار تکوار ک ناندہوتے ہیں، جن سے وہ بھی بھار کرتب دکھا کر مخطوظ کرتا ہے اور بھی بھی ایسا کاری وارکرتا اندہوتے ہیں، جن سے وہ بھی بھار کرتب دکھا کر مخطوظ کرتا ہے اور بھی بھی ایسا کاری وارکرتا کا نازہ وہ کو کو کئی بعض او قات صدیوں تک محسوس ہوتی رہتی ہے۔معروف ایرانی شاعر کمال الدین اصفہانی طنز و بجو کو کئی بھی ادیب و شاعر کا سب سے بڑا ہتھیار قرار دیتے ہوئے کہتا ہے:

''ہر آن شاعری کو نباشد ہجا کو چو شیری است چنگال و دنداں ندارد'' یعن جس شاعرادیب کے پاس طنز و جھو کا ہتھیار نہیں ہے، اس کی مثال اس شیر جیسی مے، جودانت اور پنج نبیس رکھتا۔ طنزاور مزاح زبان دادب کے دورنگ ہیں جولظم ونٹر دونوں میں پائے جاتے ہیں۔

مزاور مزاح زبان دادب کے دورنگ ہیں جولظم ونٹر دونوں میں پائے جاتے ہیں۔

دونوں لفظ بھی ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں اور بھی الگ الگ ان دونوں لفظوں میں معنول کے دونوں لفظوں میں معنول کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ طنز و مزاح کے محقق اور نقاد ڈاکٹر اشفاق احمد ورک طنز اور مزاح کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ طنز و مزاح کے کھتے ہیں:

میں فرق داخ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

روس المراح بیک وقت دو مختلف چیزی بھی ہیں اور لازم وطزوم بھی۔انگریزی ادب میں توید دونوں بی اپنی فصوصیات، مزاج اور تا شیر کے اعتبار سے نمایال طور پر الگ الگ بیچانی جاتی ہیں جب کہ اردوادب میں ان دونوں میں اتنا گہراتعلق ہے کہ انھیں جدا کرنا کہ وشوار ہے۔ طنز فن کی ضرورت ہے جب کہ مزاح طنز کا لازمہ۔ مزاح کا مقصد مخض کار دشوار ہے۔ طنز فن کی طرف راغب بننا ہنانا ہوتا ہے جب کہ طنز کا مقصد سوچنے کی دعوت دینا اور اصلاح کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔'

غم اورخوشی دوایے بنیادی رویے ہیں جوزندگی میں قدم قدم پرانسانی جذبات اوراس کے باطن کی عکای کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک رویہ تنوطیت کی طرف لے بے جاتا ہے اور دوسر ارجائیت اور فتح کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مزاح ای دوسرے رویے کی یا سبانی ویا سداری کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔

روزم و میں ہنی، مزاح اور ظرافت تقریباً ہم معنی الفاظ کے طور پر استعال ہوتے ہیں مالانکہ مزاح اور ظرافت اسباب ہیں اور ہنی ان کے نتیج میں وجود میں آتی ہے۔ جہال دنیا بحر کے مصنفین نے طنز و مزاح کے ذریعے اپنی تحریروں میں رنگ بھرے ہیں وہاں بے شار ادیوں، نقادوں، شاعروں اور دانثوروں نے ان رجحانات کی مدحت و فدمت کے ساتھ ساتھ اس کی داخلی، خارجی، نفیاتی اور جسمانی کیفیات پر بھی اپنے انداز اور انداز کے مطابق سیر حاصل بحث کی ہے۔ ذیل میں ہم چند مفکرین کی طنز و مزاح سے متعلق آرا اور نظریات آپ کے سامنے چیش کرتے ہیں۔

سیدابوالخیرمودددی این ایک مضمون نظرافت "میل ظرافت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں المرافت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں المرافت ہن افرافت ہن اور تمسخری باتوں کوئیں کہتے اور نہ پھکو پن کوظرافت کہا جا سکتا ہے بلکہ وہ

ایک دونی کیفیت ہے۔۔۔۔۔ایک طرح کی بشاشت یایوں کیے کہ ایک نفسی انبساط ہے۔''
اردوز بان دادب کے استاد، دل فریب شاعراور دانش مند جناب جعفر بلوچ کی شاعرانہ دراندرائے ہے کہ:

س وراحدو ، تہتہوں سے جو غم ادا نہ ہوا کیا دیدہ تر سے ، کیا ادا ہو گا دیدہ تر سے ،

اردوزبان میں بیسویں صدی ہے بل مزاح کوایک غیر سجیدہ فعل کے طور پر جانا جاتا فاراس کی وجہ شاید ابتدائی اردوشعرا کی ہزلیات اور پھکو پن تھا اور ویسے بھی جس سجیدگی اور تفصیل کے ساتھ دیگر زبانوں میں ہنمی ، مزاح اور طنز کی ماہیت ، مقاصد ، اسباب اور دائر ہ کار پہنے کی گئی ہے ، اردو میں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملتا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اس صورت حال کا مائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں :

" ہماراقد یم سرمایة تنقید مزاح کی تعریف، مزاح کی اقسام، اور جزاح کے مقاصد کے ذیل میں خاموش ہے۔"

بھارت میں اردو کے معروف مزاح نگار کنہیالال کپور مزاح کی اہمیت و ماہیت واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں:

'' دوسروں پہ ہننے کے لیے صرف ایک بقی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اپ او پر ہننے کے لیے صرف ایک بقی کی ضرورت ہوتی ہے۔''
لیے بہت بڑے حوصلے اور اعلیٰ ظرنی کی ضرورت ہوتی ہے۔''

اس کی سب سے بڑی وجہ تو شاید اردواد باکی طنز ومزاح کی طرف سرسری توجہ اوراس
میدان میں صحلیقی سرمائے کی انتہائی قلت ہی ہو عتی ہے لیکن بیسویں صدی میں جس طرح اردو
میدان میں صحلیقی سرمائے کی انتہائی قلت ہی ہو عتی ہے لیکن بیسویں صدی میں جس طرح اردو
افسانے ، ناول ، سغرنا ہے اور نظم وغزل کو بہت فروغ ملا ہے وہاں اردومزاح کو بھی بہت سے
افسانے ، ناول ، سغرنا ہے اور نظم وغزل کو بہت فروغ ملا ہے وہاں اردومزاح کو بھی بہت سے
الیے لکھنے والے میسر آھے جنھوں نے اسے اس انداز اور شان و تمکنت کے ساتھ ابنی تحریوں
ایک لیسے والے میسر آھے جنھوں نے اسے اس انداز اور شان و تمکنت کے ساتھ ابنی میں دیگر
میں برتا کہ بھی مزاح نے صرف اردوادب میں سراٹھانے کے قابل ہو گیا بلکہ اس میں دیگر
زبانوں کے مزاح کی آتھوں میں آتھیں ڈال کر کھڑے ہونے کی استطاعت بھی پیدا ہوگئ۔
زبانوں کے مزاح کی آتھوں میں آتھیں ڈال کر کھڑے ہونے کی استطاعت بھی پیدا ہوگئ۔

على وجه به كر جينوي صدى عن اردوز بان كرتفر يا تمام او يول اور تاقد ين ناس ال ی وجہ ہے کہ بیروں بی وجہ ہے کہ بیروں تریف مقاصد اور نومیت کے متعلق اپنے اپنے اسلوب وہم کے مطابق اظہار خیال کیا ہے۔ تریف مقاصد اور نومیت کے متعلق اپنے اپنے اسلوب وہم کے مطابق اظہار خیال کیا ہے۔ به مقاصد اورو ي ے۔ جس طرح انسان جب مظاہر فطرت کے خوب صورت نظار وں کور یکتا ہے تو بھا ناللہ ے۔ اور اور ماتا ہے، ای طرح ووائے معاشرے کے مطحک پہلوؤں پرائے آپ این ہے پر براہ ہے۔ مولانا مالی نے مرزا عالب کو" حیوان ظریف" لکما ہے تو محض اس عاب ا پر برایاب کی فطرت میں بذار نجی ،شوخ چشی ،طنز ومزاح اوراطیفه کوئی کی جس فیر معمولی می رموجودتی اوران کی کوئی ہات بھی لطف وظرافت سے خالی نہ ہوتی تھی۔ سرسیداحم خال معلانہ ا تبال ، آ ما حشر کاشمیری و فیرجم کا بھی یمی مال تھا اور ان کی تمام زندگی ساخ قرافت سے لیے ری لیکن هیقت حال بیہ ہے کہ چمرانمی لوگوں پر موقو نے نہیں بلکہ شوخی وظرافت کی جس مخفی می موجود ہوتی ہے اور انسان اپ گردو چیش کے طالات کے نقاضوں کے تحت اے بدنے كارلاتا ہے، ليكن چول كرشاع يا اديب اپنے معاشرے كے حتاى ترين افراد ہوتے ہي، ال ليے بيملانيد تمام لوگوں كى نبت ان مى كہيں زياد و موتى ہے۔ طنزومزاح كى بالعموم متعارف صورتين درج ذيل مين: بذله نجى، برجنتكى، موازنه وتعناد، تثبيه، صورت واقعه، مبالغه، ايهام، رعايب لغفل ملك عَبْت، كردار، ينتيسي ، تحريف، جو بفظى مير پجير، پجتى ، عريانى ، كايا كلپ، بليغيات دفيره طروم ال كارواي آغاز تو تخلي آدم كے ساتھ بى مو كياليكن تبذيوں كارةك ماتھ ماتھ اس نے بھی ایک آرٹ کی شکل اختیار کرلی۔ اردوادب میں اس کا آغاز آئے۔ مازمے تمن موسال تیل جعفرزنلی (1659ء-1713ء) ہے ہوتا ہے، جے جار ملف ک سا من کار اس میں میانی کی سر اہوئی۔اور تک زیب کی وفات کے بعدار نام

ک مکومت تھی، اس نے مکومت سنجالتے ہی بے شارلوگوں کوتمہ کشی (پیانی) کامزاد

والى، جب الالمك جارى كروايا تواس پريشعررقم تحا:

سکه زو از فعل حق یر سیم و زر بادشاه بحر و یر فرخ سیر جعفرزعی نے اس میں تحریف کرتے ہوئے لکھا:

سکه زو بر گندم و موقع و منز بادشاه تمه کش فرخ سیر

اس کے بعد طنز ومزاح کے ایوانوں میں طویل خاموثی ربی۔ گاہے تفرق مثالیں لیکن آرٹ کے قابلی رشک اظہار کا فقد ان رہا۔

دُيرُ ه سوسال بعد مير زاغالب (1797 م-1869 م) كنظم ونثر مي وه دم خم نظرة تا ے، جے طنز ومزاح کے کی کڑے معیار پراعماد کے ساتھ پرکھا جا سکتا ہے۔ سرسدتر یک میں وی نذر احمد (1836ء-1912ء) کے بعض کرداروں اور مولانا محمد حسین آزاد (1830ء-1910ء) ک"آب حیات" کے لطیف تیمرے اس کے ارتقامی ممریاب بوك\_اوده في (آغاز:16 رئى 1877م) طزومزاح كالكلايم يزاؤ قرارياتا بيدى نے طنز ومزاح کے ڈانٹرے بے تکلفی و برتمیزی سے ملادیے۔اس کے معروف لکھنے والوں میں منى سحاد حسين ، رتن ناتھ م شار ، مرزا مجھو بيك ستم ظريف ، نواب سيدمحر آ زاد ، تر بھون ناتھ ہجر ، جوالا برشاد برق، احمعلی فوق شامل تھے۔ان مصنفین کا طنز وتفحیک پیزوررہا۔ یہاں معیاری مزاح عنقا ہے۔ اور ہ بنج کے صفحات سے ایک بی مزاح نگارا بجرا، جس کا نام اکبرالہ آبادی ہے اور جواب تک اردو کی طنزیہ ومزاحیہ شاعری کا امام قراریا تا ہے۔ بیسویں صدی کے آغازیں سامنے آنے والے طنز ومزاح کومزاح کے عبوری دورے یادکیا جاتا ہا دور کے اہم لکھنے والول من مير محفوظ على بدايوني ، خواجه حسن نظامي ، سجاد حيدر يلدرم ، فلك بيا ، سجاد على انصارى ، قاضی عبدالغفار شامل میں۔ ان لوگوں کے ہاں پُرلطف نثر کے بچھ عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ معیاری مزاح کا یہاں بھی فقدان ہے۔ اردو مزاح کا زریں دور مرزا فراحت الله بیک (1882ء-1947ء)، رشد احد مد لتى (1892ء-1977ء)، بطرى بخارى المورود ، 1898 ، 1898 ، المورود المور

طن ومزاح كاجديددور:

اسوب اور موضوعات کے اخبار ہے جدید دور کے نمائندہ اوّلین شفیق الرحمٰی 1920، -2000ء) ترار پاتے ہیں۔ امارے ہاں تفریکی ادب کی وہ اکلوتی مثال ہیں۔ ان کی تصانیف میں کرنیں، لہریں، شکوفے، پرواز، مدو جزر، حماقتیں، مزید حمال جی درجے، دبیل محمد خال اور مغربی انسانی تماشا (ترجمہ) شامل ہیں۔ کرنل محمد خال 1912، -1999ء) نے اپنی تصانیف بجگ آمد، بسلامت روی، برم آرائیاں اور مغربی مزان گاروں کے تراجم بدلی مزاح، کے ذریع پورے اردوادب کو چونکا دیا۔ پھرسید شمیر جعفوں نے نظم ونئر دونوں میں میں، جفوں کے امیر ہیں۔ ان کی دونوں میں معیار کو برقر ارزکھا۔ دہ بھی طنزے زیادہ مزاح کی زلفوں کے امیر ہیں۔ ان کی تحقول کے امیر ہیں۔ ان کی جموع بے حدایم ہیں۔ محمد خرنامہ، اڑتے خاک، کتابی چرے، نظر غبارے اور متعدد شعری مجموع بے حدایم ہیں۔ محمد خالد اختر (1920ء - 2002ء) نے ہیں سوگیارہ، چاکواڑہ بھرے جموع بے حدایم ہیں۔ محمد خالد اختر (1920ء - 2002ء) نے ہیں سوگیارہ، چاکواڑہ بھروع کواڑہ

می وصال، کھویا ہواا فق ، دوسفر ، مکاتیپ خضر ، لاٹنین اور دیگر افسانے ، کے ذریعے مزاحی ادب ی بر بورنمائندگی کی - کنہیالال کپور کے بقول'' بیں سوگیارہ'' طنز کی سب سے بڑی کتاب ملی احمد نیفن کے بقول'' عالی کواڑہ میں وصال''اردوکا سب سے بڑا ناول ہے۔مثاق اجریوشی (پ:1923ء) کے باکمال مزاح (چراغ تلے، خاکم بدئن، زرگزشت، آ ہے کم) کود کھے کر ڈاکٹر ظہیر فتح پوری نے لکھا:''جم مزاح کے عہد بوسفی میں جی رے ہیں۔'ابن انشا (1927ء-1978ء) کی بے ساختگی (چلتے ہوتو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا كول ہے، ابنِ بطوط كے تعاقب ميں، گرى گرى پرامافر، خمار گندم، اردوكي آخرى كتاب) اردودنیا کوالی بھائی کہ یوسفی نے اس دورکوانشا کے نام سے منسوب کردیا۔اس دورکواردومزاح كانقط عروج سمجما جاسكتا ہے۔ان كے بعدمشفق خواجہ (1935ء-2005ء) نے اين كالمول ميں (خامہ بكوش كے قلم سے بخن در تخن بخن مائے ناگفتن بخن مائے سرانہ) ايك ئى طرز کی بشاشت آمیز طنز کا آغاز کیا۔ صدیق سالک (1935ء-1988ء) کی تحریروں (ہمہ باران دوزخ، تادم تحري)، يروفيسر افضل علوى (1940ء-2005ء) كي (ديكه لياايران، ماعث تحرير آئكه، عقل وايمان كے شكارى) اور عطاء الحق قائمى (ب:1943ء) كى روزن د بوارے، خند مرر، عطایئے، جرم ظریفی، بازیجی اعمال، دھول دھیا، جبس معمول، بارہ سکھے، ہنا رونامنع ہے، مزید سنج فرشتے ، شوق آ وارگی ، گوروں کے دلیں میں، ونیا خوب صورت ہ، دلی دُوراست، وصیت نامے، غیرملکی سیاح کا سفرنامہ کا مور کے ذریعے طنز ومزاح کے مليلے كومزيد استقامت بخشى ۔ اشفاق حسين (پ: 1949ء) نے جنٹل مين بسم اللّه ، جنٹل مِن الحدللَّه ، جنثل مِن سِجان اللَّه ، جنثل مِن اللَّه الله اورصولت رضا (ب: 1952ء) في كاكوليات مين فوجي زندگي كو پرلطف اسلوب مين مصور كيا- ديگر لكھنے والوں مين ضيا ساجد، المبارساجد، رؤف یارکه، حسین مجروح، حسین احمد شیرازی، اعجاز رضوی، محمد کبیر خان، یونس ب ، سلیمان عبدالله و ارسلمی یاسمین مجمی ، انجم انصار ، نجمه انورالحق ، و اکثر اشفاق احمد درک ، تنور حسين ، مختار پارس ، جاويد اختر ، عطالله عالى ، گل نو خيز اختر ، دا كثر وحيد الرحمٰن خان ، مهزاد

سحر، ڈاکٹر عباس بر مانی ،حسین کا شف ،حن مکھیا نہ ، حافظ منظفر محسن ، اکرم سرااور وقار خال وغیرہ شامل ہیں۔

مارے مسایہ ملک بھارت میں بھی نثر میں طنز ومزاح کی صنف کو بڑی قدر کی نگاہے دیکھا جاتا ہے۔ اس صنف میں درج ذیل ادیوں کا نام اہم ہے:

انجم مانپوری، فرقت کاکوروی، ابراہیم جلیس، کرش چندر، کنہیالال کپور، فکر تو نہوی،
یوسف ناظم ، بختی حسین ، دلیپ سکھ، رام لال ٹا بھوی، شفیقہ فرجت، احمد جمال پاشا، فریندرلوتم،
مختار ٹو تکی اور ابن اساعیل \_ان میں مجتبی حسین کے مزاح کا معیار سب سے بلند ہے۔

اردوشاعری میں مزاح:

جعفرز کی کے بعد تادیر بیسلسلہ واعظ و ناضح سے چھٹر چھاڑ اور باہمی نوک جمونک تک محدود رہا۔ نظیرا کبرا آبادی کو تفریخی ادب کی ایک روشن مثال کہا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی میر وسودا اور انشاو صحفی و جرائت وغیرہ کی آبس کی نوک جھونک اور واعظ و ناصح سے چھٹر چھاڑ چلتی رہی۔ قدرے بعد میں: ظفر علی خال، علامہ اقبال، مجید لا ہوری، پروفیسر محمد عاشق، مخمور جالندھری، مقبول حسین ظریف کے ہاں بھی لطافت کلام کے نمونے ملتے ہیں۔

جدید دور میں: راجا مہدی علی خال، سید محر جعفری، سید مخیر جعفری، خفر سی محود، سرفراز سرحدی، دلا ورفگار، عیمرابوذری، عنایت علی خال، طله خان، ضیاء الحق قاسمی، انور مسعود، سرفراز شاہد، گلزار بخاری، اطہر شاہ خال جیدی، انعام الحق جادید، سلمان گیلانی، ماسر الطاف، زاہد فخری، ڈاکٹر بدرمنیراور سعیدا قبال سعدی، اس سلسلے کوروال دوال رکھنے میں کامیاب ہیں۔ مزاجیہ شاعری کی زندہ و تابندہ شخصیات میں انور مسعود کا پایہ سب سے بلند ہم مراجیہ شاعری کی زندہ و تابندہ شخصیات میں انور مسعود کا پایہ سب سے بلند ہم مراجیہ شاعری کی اسلام قابل فکر حد تک رُوبہ زوال دکھائی دیتا ہے۔



# مضمول (Essay)

مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کی خاص موضوع پر تھی جائے۔ دوسر لفظوں ہیں مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کی خاص موضوع پر تھی جائے۔ دوسر لفظوں ہیں مضمون غیر داستانو کی ادب کی وہ نٹر کی صنف ہے جس میں کی خاص موضوع پر ذاتی اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مضمون نو لی ایک نہایت مغیر صنف ہے۔ اس کے موضوعات میں بہت خیال کیا گیا ہو۔ مضمون نو لی ایک نہایت مغیر صنف ہے۔ اس کے موضوعات میں بہت وسعت اور بڑا تنوع ہے۔ اخلاقی ، اصلاحی ، علنی ، ادبی ، سائنسی ، تقیدی ، فرہی ، تاریخی ، سوائحی ، مزاجیہ ، غرض کہ ہر موضوع پر مضمون کھا جا سکتا ہے۔ اظہار کی قدرت اور اسلوب کی انفر اویت مضمون کو پُر تا شیر بناویتی ہے۔ اس میں صرف مواد اور معلومات کا ہونا ہی کانی نہیں ہوتا بلکہ مؤثر منابدہ ، انداز ہے اس مو قف کو دوسرول تک پہنچانا بھی اہم ہوتا ہے۔ وسیح مطالعہ کا کنات کا مثابدہ ، انداز ہے اس مو قف کو دوسرول تک پہنچانا بھی اہم ہوتا ہے۔ وسیح مطالعہ کا کنات کا مثابدہ ، آغاز اور نتیجہ بخش انجام مضمون کو چارجا ندلگا دیتا ہے۔

مضمون کی دوسری بردی خصوصیت یہ ہے کہ حب حال زبان و بیان میں سادگ ، سلاست اور دل آ ویزی ہواور خیالات کی ترتیب میں کہیں بھی الجھاؤنہ ہوالبتداد لی نوعیت کے مضامین میں عبارت آ رائی سے کام لیا جاسکتا ہے۔

مفایین بی عبارت ارای سے کے اصول نہیں ہوتے البتہ ہم مضمون کا ایک منطقی ترتیب ہوتی مضمون لکھنے کے بند سے کیے اصول نہیں ہوتے البتہ ہم مضمون کا ایک مضمون نگارا پنے ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھراس کے بارے میں مضمون نگارا پنے نقط انظر سے موضوع کی مخالفت یا موافقت میں دلائل دیتا ہے اور آخر میں نتیجہ پیش کرتا ہے۔ مضمون کی سیدھی سادی تعریف یوں بھی کی جاستی ہے کہ دنیا کے کسی بھی موضوع پر مضمون کی سیدھی سادی تعریف یوں بھی کی جاستی ہے کہ دنیا کے کسی بھی موضوع پر فرم داراندا ظہار خیال کا نام مضمون ہے۔ پھراس کی مختلف قسمیں بھی مقرر کی جاستی ہیں، مثال کے طور پر مضمون تحقیقی اور تنقیدی بھی ہوسکتا ہے اور تاریخی اور ند ہی بھی۔ وہ ادبی اور معاشر تی کے طور پر مضمون تحقیقی اور تنقیدی بھی ہوسکتا ہے اور تاریخی اور ند ہی بھی۔ وہ ادبی ایک تیم ہی

قراردیا ہے، لیکن اس بات کو پوری طرح درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم بیرتو کہ یک بیل انتظار کر کیا ہے، ان انتخار کر کیا ہے، ان انتخار کر کیا ہے، ان انتخار کر کیا ہے، ان دونوں کے درمیان با قاعدہ صد فاصل قائم ہو چک ہے۔ شروع شروع شروع کے ادبیوں کے ہاں ان دونوں کے درمیان با قاعدہ صد فاصل قائم ہو چک ہے۔ شروع شروع شروع کے ادبیوں کے ہاں ان دونوں امناف کے درمیان پانے جانے والے اطیف اخمیاز کا اور اک نظر آتا ہے۔ یمی مجمع ہے کہ آج کے بیمی والی پر چول میں لکھے جانے والے جواب مضمون کو بھی والی جواب مضمون کو بھی لائے ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر وحید قریش لکھے ہیں:

"دلی کالی کے تربیت یافتہ لوگ اپنے مقالات اور Essays دونوں کوایک ہی تام ہے پکارتے تھے۔ سرسید کا بھی ہی حال ہے اور ان کے معاصرین انشائید کی اس شرمی ہے آگاہ نہیں ہیں جن کے مطابق ہم آج کل مقالے اور Essay میں فرق کرتے ہیں بلکہ اس زمانے میں تو خود مغرب میں بھی عملی سطح پر بیا تمیاز دکھائی نہیں دیتا۔"

ویے (Essay) کے ماتھ لفظ مضمون کی وابستگی تو آئی پختہ ہو چکی ہے کہ انٹا نے کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اسے Light Essay اور Pernsonal Essay اور اضح کرنے کے لیے اسے Light Essay کے اس طرح متعین کی ہے:

نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشی نے مضمون کی تعریف اس طرح متعین کی ہے:

د'کی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات واحیاسات کا تحریک اظہار مضمون

کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ ونیا کے ہر معاطے، مسلے یا

موضوع پر مضمون لکھا جاسکتا ہے۔''

اردو میں مضمون نو کی کا با قاعدہ آغاز سرسید احمد خال سے ہوا۔ انھوں نے اخلاقی د اصلاحی مضامین کے علاوہ ادبی وتقیدی موضوعات پر بہ کثرت مضامین لکھے بلکہ انھوں نے "تہذیب الاخلاق" کا اجرا ہی مضامین لکھنے کے لیے کیا تھا۔ وہ نہ صرف خود لکھتے تھے بلکہ انھوں نے اپنا اور کتنی عمدہ بات انھوں نے اپنا اور کتنی عمدہ بات انھوں نے اپنا اور کتنی عمدہ بات میں لکھنے کی طرف راغب کیا اور کتنی عمدہ بات ہے کہ سرسید کی کوشوں سے جلد ہی لکھنے والوں کی ایک کھیپ تیار ہوگئ جس میں مولا نا حالی، مولا ناشیل نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی جراغ علی، نواب اعظم یار جنگ ، مولوی ذکا واللہ ، ان کے فرزندمولا ناعنایت اللّه ، مولوی وحید الدین سلیم محن الملک، وقار الملک اور مولا ناعبد الحلیم

شرر کے علاوہ کچھ دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ مولانا حالی، سرسید احمد خال کے نمایاں کارناموں میں ان کی ادبی خد مات کے حوالے ہے لکھتے ہیں:

دومضمون نولی ان کاسب سے زیادہ مجبوب مشغلہ تھااور وہ اس مشغلے میں بڑااطمینان اور سکون محسوس کرتے تھے۔''

مضامین ومقالات کے سلسلے میں سرسید نے جن موضوعات اور عنوانات کے تحت مخلف اوقات میں حب ضرورت اور حسب موقع قلم اٹھایا تھا، انھیں مجلسِ ترتی اوب لا ہور نے سولہ جلدوں میں طبع کیا ہے۔ سرسید کے رفیقوں نے جومضامین و مقالات لکھے وہ بھی اردوزبان و ادب کا ایک وسیعے ذخیرہ ہے۔



### انثائي (Light Essay)

چند لیحول کے لیے بیجیدہ زندگی کی با قاعد گیول سے قطع نظر کر کے غیر رسی اور ملکے بھلکے انداز میں کسی بھی موضوع پر ذاتی اظہار خیال کرنے کانام انشائیہ ہے۔انشائیہ کالفظ انشائی کالفظ انشائی کالفظ انشائی کالفظ انشائی کانے معنی '' رف ڈرافٹ' مراد لیے جاتے تھے۔رفتہ رفتہ عبارت یا نثری تحریر کے لیے استعمال ہونے لگا۔ پچھ عرصہ قبل جب انگریزی Essay یا فرانسیں نثری تحریر میں تو نصی تخیل آفرینی اور عبارت آرائی کی بنایر'' انشائیہ'' کانام دیا گیا۔

انگریزی میں اس کا متر ادف لفظ Essay ہے کین مضمون اور انشائیہ کے سلیے میں جی اس کا متر ادف لفظ Essay ہے اور وادب میں آئے والے مغالطے سے بہتنے کے لیے Light Essay ہے اور وادب میں آئے تک جتنی لے دے اس صف شخن کواس کا بہتر متباول قر اردیا جا سکتا ہے۔ اردوادب میں آئے تک جتنی لے دے اس صف شخن کے سلیے میں ہوئی ہے ، شاید بی کسی دوسر مسئلے پر ہوئی ہو۔ بعض اوقات تو اس کے بارے کی سلیے میں ہوئی ہے ، شاید بی کی دوسر مسئلے پر ہوئی ہو۔ بعض اوقات تو اس کے بارے میں طرح کی آراد کھے کر ہاتھی اور اندھوں والی مثال یاد آنے لگتی ہے۔ کونکہ جسے جسے میں طرح کی آراد کھے کر ہاتھی اور اندھوں والی مثال یاد آنے لگتی ہے۔ کونکہ جسے جسے الثاری تو یفیس بدلتی ہیں ویسے ویسے اس کے آغاز وار تقا کا مسئلہ بھی پیچیدہ ہوتا جا تا ہے۔ کی الشائیدی تو یفیس بدلتی ہیں ویسے ویسے اس کے آغاز وار تقا کا مسئلہ بھی پیچیدہ ہوتا جا تا ہے۔ کی

نے اس کی عمر تین سوسال قرار وے ڈالی ہے تو کوئی تمیں چالیس سال سے آھے جانے کو تیار نہیں۔ اس سلسلے میں ہم چند ایک آرا کا جائزہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا تام اس منف می سب سے زیادہ نمایاں ہے ، وہ انشائیے کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

انٹانے کا کام تصویر کا دوسرارٹ فیش کرنا ہوتا ہے اور ہمیں عادت و تحرار کے دھارے لیے افزادی دولانا ۔۔۔اس کا کام محض ایک عام چیز کے کی انو کھے اور تازہ پہلو کی طرف آپ کومتوجہ کرنا اور آپ کوا کے مصوص انداز ہے سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔'' دو میں انشائیہ نگاری'' کے موضوع پر پی ایجے ۔ وی کی ڈکری عاصل کی ہے۔ان کے نزدیک:

"انثائيه وه صنف نثر ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی تاثرات اور انفرادی تجربات بِتَكَلَّفِي اور اختصار كے ماتھ چيش كرتا ہے۔"

ڈاکٹر وحید قریش نے بھی انشائید کی بازیافت کے لیے خاصاتحقیق کام کیا ہے، وواس کے مقاصد بیان کرتے ہیں ہوئے لکھتے ہیں:

'' ذہن کو کی لخت ایک نئی دنیا میں لا ڈالنااس ادب پارے کا کام ہے۔اس سے زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔'' نظیر صدیقی کے بقول:

"انثائیادب کی دہ صنف ہے جس میں حکمت سے لے کر جمافت تک اور جمافت ہے لے کر حمافت تک اور جمافت سے لے کر حمافت تک اور جمافت سے لے کر حکمت تک کی ساری منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ یہ وہ صنف ادب ہے جس میں ہمنی باتوں میں جملیت اور مجبولیت ہیں اور بامعنی باتوں میں مجملیت اور مجبولیت اجا گر کی جاتی ہے۔"

مخقراً یوں کہا جاسکتا ہے کہ انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک دوسری شکل ہے گرانشائے کا انداز مضمون کے منطقی انداز کے برعکس غیررسی ہوتا ہے اور اسے کہیں ہے بھی شروع کر کے کہیں بھی اچا تک ہے۔ دوسرے یہ کہ انشائے کی زبان شستہ ورواں ہونے کے ساتھ ساتھ زیر لب بہتم کا انداز لیے ہوئے ہوتی ہے اور انشائیدلازی طور پر انشائیدنگار کے داخلی جذبات

وہاڑات کا تر جمان ہوتا ہے یعنی اس میں مصنف کی ذات کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔اردو میں اس کا آغاز بھی سرسید احمد خال سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغانے اس میں بے شار تبدیلیوں اور شرائط کا اضافہ کیا، اس کھاظ ہے وہ کی جدید انشائے کے بانی قرار پاتے ہیں۔انشائے کو مضمون اور مقالے مفرد دم تماز بنانے والے لواز مات کو بالعموم یوں بیان کیا جاتا ہے:

و اس میں ری طریقہ کار کے بچائے فیرری انداز ہوتا ہے۔

انشائييس زندگى كے مظاہر كوايك خزاد يے عين كياجاتا ہے۔

اس میں دلائل و براہین کے بجائے تخیل کی کارفر مائی ہوتی ہے۔

انشائیہ میں تنقیداور تبعرے کے بجائے مصنف محض اپناذاتی اور وقتی زادیہ نظر پیش کرتا ہے۔

بنیادی طور پرانشائے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دہ پڑھنے دالے کو عام روش ہے ہٹ کر سوچنے پراکسائے کیونکہ اس میں بالعموم زندگی کے ان تازہ پہلوؤں کو سامنے لایا جاتا ہے، جوزندگی میں سطحی دلچیں کی وجہ سے عام انسانوں کی نظر دوں سے اوجمل رہے ہیں۔

اس میں مضمون کے برعکس ایک نامکمل بن ہوتا ہے اور یہ تشریح کے بجائے اختصار کا مامل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ غزل اور افسانے کے مزاح کی چیز ہے۔

• اس میں بات سے بات پیدا کر کے کھدوسرے موضوعات بھی شامل کر لیے جاتے بیں مگر موضوع کی مرکزیت برقر اردہتی ہے۔

• انشائیہ کا خالق کوئی بتیجہ اخذ نہیں کرتا اور نہ کوئی مشورہ دیتا ہے بلکہ بات کواک خوبصورت موڑ دے کرچھوڑ دیتا ہے۔

• انشائیہ نگار کا کام تصویر کا دوسرارخ پیش کرنا ہوتا ہے۔ دہ ایک شریر آئینے کے در ایک شریر آئینے کے در لیے زندگی کا بگڑ اہوایا حول دلچے انداز میں دکھا تا ہے۔ ایم

| ~ | · · · | 0     | مضمون او |
|---|-------|-------|----------|
| ~ | 0.00  | رااسا | مون او   |

عالی میں اختلاف کے جو پہلو تھر آئے تیں ورمند اجہ آئی تیاں۔ ورانوں میں اختلاف کے جو پہلو تھر آئے تیں ورمند اجہ آئی تیاں

- - 2\_ مضمون على تمبيد بالدهى جاتى ب جب كمانت بيا جاتك شروع المجات ب
- 3۔ مضمون ایک خاص منصوبہ بندی کے تھت کھا جا ؟ ب جب کے انشائیہ فیم رہ آتے اور بے تکلفا نہ اسلوب کا متقاضی ہوتا ہے۔
- 4۔ مضمون طویل بھی ہوسکتا ہے جب کہ انٹائیا انسائے کی خری انتشاریس ھف دیتا ہے۔
- 6۔ انٹائے میں مصنف کا ذات یا شخصیت بھی شامل ہوتی ہے جب کے مضمون میں یہ ضروری نہیں۔ ضروری نہیں۔
- 7- مضمون ممل مزاحیہ بھی ہوسکتا ہے جب کدانشا نیوسرف بکی بھلکی تفظی ہی کامتحمال ہوسکتا ہے۔
- 8- مضمون می کوئی اصلاح یا تقید کا پہلو بھی کارفر ما ہوسکتا ہے جب کدانت نیے کا واحد مقصد محض شخیل آرائی یا خیال آفرینی ہوتا ہے۔
- 9۔ آخری دلیل کے طور پرہم ان دونوں امناف کے فرق کو یوں بھی داخی کر کے بیں کہ پیامل میں دو بھائی ہیں، جن میں ایک بڑا ہونے کے ناطے ذمہ دار اور شجیعہ ہے۔ اور دوسرا مجبوٹا اور لا ڈلا ہونے کی بنا پرلا اپالی اور کھلنڈ را ہے۔ ان میں بڑا بھائی مضمون اور مجبوٹا انشائیہ ہے۔

جہاں تک مضمون اور ان سے کی روایت کا تعلق ہے، اس کا بھی الگ الگ بیان کرنا

مکن نیس کیونکہ قیام پر استان سے پہلے تو بیدہ فو سامناف ایک ، میں بین الله بار میں بین الله بار میں بین ایک ، دمری سے الله بعض مصفی سے بار تو یہ بعد میں بھی ایک ، دمری سے دائر دو بھی ایک الله بار تو یہ بعد ہم کا بار دافول ا مناف کا ابتدائی کھی ہر سید ہم مال کے '' تہلا یہ الله طال آن' تی سے بھوٹا ہے۔ اگر چہ بھٹی لوگوں نے ان شاملہ سے الله بین دو بور کا الله سے الله بین میں مالے بین تھیں بھوٹی ہو ۔ بار الله بین میں مالے بین تھیں بھوٹی ہو ۔ بار کا مال میں موری ہو ۔ بار کی معرف کا بانی مرسیدا جمد طال ہی کو تم الدوی سے بھی مالے بین کی معمرہ ان کی معفرہ ان میں مضمون تو تفریر احمد میں از اوی کے مولوی ذکا واللہ نے بھی بہت سے کہتے ہیں لیکن الشاہے کا حزان من فی محسین آزادی کے مولوی ذکا واللہ نے بھی بہت سے کہتے ہیں لیکن الشاہے کا حزان من فی محسین آزادی کے بار دیکھ جی ان کی معفرہ ان میں مضمون تو تفریر احمد میں آزادی کے بار دیکھ جی ان کی معفرہ ان میں مضمون تو تفریر احمد میں آزادی کے بار دیکھ جی ان کی مولوی ذکا واللہ کے بہر میں میں تو بین میں بوت والی میں کہتر ہوں سے متعلق فوائم انور معد میں کھتے ہیں ۔

" یے گری یں دو بنیادی پھر ہیں جن پر جبویں معدی میں انٹائیے اقع تھے رہا ہیا۔"
سرسید کے بعد اگلا سنگ میل" اور دھ بھی" ہے جس کے تعف والوں کے ہاں مزاجہ مضامین کے ڈھیر کے ہوئے ہیں، لیکن ان میں انٹا ہے کی مشابہت تلاش کرتا ہے گار ہے۔
جف لوگوں نے اگر چہ سرشار کی بعض مزاجیہ تحریوں کو بھی تھینی تان کے انٹائیے کا آم دیا ہے۔
ان دور میں عبدالحلیم شرراور دحیدالدین سلیم نے بھی انحی اصناف میں طبع آزمائی کی سان می منبالحکیم شرراور دحیدالدین سلیم نے بھی انحی اصناف میں طبع آزمائی کی سان می منبالحکیم شررا کے مضامین شکنتگی سے محروم میں جب کہ وحیدالدین سلیم کی بعض تحریی خیال آرائی کی بنایران سام کے تقریب ہیں۔

سرسید کی مقصدی و اخلاتی تح یک اور سادہ نٹر کے رد مل کے طور پر اردو ادب میں دمانوی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جس کے لکھنے والوں کی تحریروں کورو مانوی نٹریا انٹائے لطیف کا آم دیا گیا۔ ان کے ابتدائی لکھنے والوں میں میر ناصر علی کی تحریروں کو شکفتگی اور لا ابالی پن کے امتبارے باتی لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ امتبارے باتی لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ بیسویں صدی کے ساتھ ہی ''مخز ن' کا آغاز ہوتا ہے، جس نے اس تح یک کو آگ

بڑھایا۔اسعہد کے لکھنے والوں کے ہاں انشائے اور مزاحیہ مضامین کی بے شار مثالیں تلاش کی جا سائل کی جا سے بھی والوں کے ہاں انشائے اور مزاحیہ مضامین کی بے شار مثالی انشائے جا سے بی ۔ان مصنفین میں ہجا دحیدر یلدرم، جوش ملے آبادی اور تعاضی عبدالعفار شکفتہ نگاری کے حوالے ہے اہم ہیں جب کہ میاں عبدالعزیز فلک نیا اور قاضی عبدالعفار شکفتہ نگاری کے بی بلکہ پروفیسر لطیف ساحل نے تو اس دور میں بروفیسر اکبر حیوری کیا نشائیوں کا مجموعہ 'کیفتان' 'بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔

اردوادب کے عبوری دور میں مہدی افادی، خواجہ حسن نظامی، عظمت اللّٰہ خال، نیاز فع پوری اور سید محفوظ علی بدایونی کے ہاں بھی فدکورہ بالا اوصاف کی حامل تحریریں ملتی ہیں بلکہ بعض محققین نے تو مولا نا ابوالکلام آزاد کے حبیب الرحمٰن خان شروانی کے نام لکھے گئے خطوط میں بھی انشاہے کی خصوصیات تلاش کرلی ہیں۔اسی دور میں خواجہ حسن نظامی کی تحریریں انشائیہ کے موجودہ معیارے بہت قریب ہیں چنانچے ڈاکٹر بشیرسیفی لکھتے ہیں:

"اس دور میں خواجہ حسن نظامی ایساانشائیدنگار سامنے آتا ہے جوای اسلوب اور تیکھی ن کے سبب جدیدانشائیدنگاروں سے کسی طرح بھی کمترنہیں۔"

ملکے کھیکے مضامین کی روایت بیبویں صدی کے نصف اوّل میں عظیم بیک چغال، شوکت تھانوی، مرزا فرحت اللّه بیک، پطرس بخاری، سعادت حسن منٹو، شخ عبدالقادر، کنہا لال کبور، آغا شاعر قزلباش، پریم چند، علی اکبرقاصد، کرشن چندر، عزیز مرزا، عبدالرشید چشتی ادر سیدا حمد دہلوی کی تحریروں کی صورت آگے بردھتی نظر آتی ہے۔

ال دور کے مضمون نگاروں میں رشید احمر صدیقی اے بعض مضامین انشائیہ کے بھائی بند معلوم ہوتے ہیں عظیم بیک چغتائی اور شوکت تھانوی کی بعض تحریروں کو بھی رعایتی نمبرد کر شگفتہ انشاہیے کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کنہیالال کپور اور فرحت اللّٰہ بیک کے بچھ مضامین بھی انشائیہ کی سرحد میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔

تقتیم کے بعد کے لکھنے والول میں بعض مضمون نگار تو وہ تھے جوتقیم سے پہلے ہی معروف ہو چھے جھے لیکن بعد میں بھی کسی حد تک کاغذ قلم سے رابط برقر اررکھا۔ان میں وجید

الدین سلیم بمحفوظ علی بدایونی ، خواجه حسن نظامی ، ملا واحدی ، فلک بیا ، ملا رموزی ، جا دانصاری ، الدین کاکوروی ، مجمع علی ردولوی ، مولوی عبدالحق ، چکبست ، حاجی لق لق ، کنهیا لال کپور ، الجم انجوری ، اطهر حسین رند ، چراغ حسن حسرت ، شوکت تقانوی ، رشید احمر صدیق ، بطرس بخاری ، انجوری ، اطهر حسین رند ، چراغ حسن حسرت ، شوکت تقانوی ، رشید احمر صدیق ، بطرس بخاری ، حرث چندر ، ابراهیم جلیس ، ابراهیم نفیس ، شفیق الرحمٰن ، سعادت حسن منٹواور نغیم صدیق وغیر ، سیام هیں -

المصمون نگار كہ جن كا تخليقى سفرى تقتيم كے بعد شروع ہوا۔ ان ميں مشاق احمد يونى، رنل محد خال مجتبی حسین ، و جامت علی سند بلوی ، مشکور حسین یاد ، مسعود مفتی ، صدیق سالک ، رام لعل نا بھوی، ڈ اکٹر سلیم اخر ، غلام الثقلین نقوی، عنایت الله ، مرزا ریاض، مظہر بخاری، انضل علوی، شاه محی الحق فارو تی مسیح الجم، کبیر احمد خال، شفیقه فرحت، فرحت جهال، عاشور كاللمي، غز الهليم خال، مسرت لغاري، ناوك حمزه يوري، ذا كيزعبدالني فاروق، باقرعليم، گزاروفا چودهری،گزاراحد چیمه،فرزاندر باب،اسراراشفاق،رفعت بهایوں،ظفرعمرز بیری،محد یعقوب غزنوی، انور احمه علوی، ابوظفر زین ، شکیل اعجاز، قمرعلی جعفری، عطاء الله عالی، شمیم حیدر، مسعود احمد چيمه، صديق الحن گيلاني، محمد طارق طور، اعتبار ساجد، ايوب صابر، تنوير حسين، رضي الدين رضی، زاہد ملک، وحید الرحمٰن، مختار پارس اور جاوید اصغروغیرہ کے نام لیے جا کتے ہیں۔ دوسری جانب انشائیہ چونکہ اپنے موجودہ تقور کے ساتھ شروع ہی تقلیم کے بعد ہوتا ے۔ لہذااس دور کے معروف انشائیے نگاروں میں ڈاکٹر وزیر آغا،مسٹر د ہلوی، داؤدر ہبر،میاں تبول احد، مفكور حسين ياد، حسرت كاسكنجوى، غلام الثقلين نقوى، غلام جيلاني اصغر، ارشدمير، النارزمن، انورسدید، اکبرحمیدی، رام معل نا بھوی، جادیدوششك ،محر جابول، مشاق قمر، جیل أُذر، شهر او قيصر، منصور قيصر، رعناتقي، جاديد صديقي، نصيرانور، صلاح الدين حبدر، سلمان بث، لیم آغاقزلباش، ڈاکٹر یونس بٹ اورمہز ادسحروغیرہ کے نام اہم ہیں۔



### (Thesis) القالد



# نثری تریف (پیروژی) (Parody)

کی معروف شعر، نظم یا نثر پارے میں بلکا سارد و بدل اس فنکاری ہے کیا جائے کہ مفہوم کچھ ہو جائے۔ ادب میں ایے فعل کو پیروڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مقعد شرارت، طنز، تفتیک اور لطف آفر ٹی سمیت کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ ویسے تو بیاوب میں طنز ومزان کا ایک حربہ ہے لیکن اس حربے کو ہمارے بعض مزاح نگاروں نے اس سلیقے، احتقامت اور شلسل سے استعال کیا ہے کہ اب بیا تک با قاعدہ صنف کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ شلسل سے استعال کیا ہے کہ اب بیا تک با قاعدہ صنف کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ پیروڈی (Parody) انگریزی زبان کا لفظ ہے جو یونانی زبان کے لفظ پیروڈیا کی مفہوم اور یونان میں اس کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و قدیم بو تان میں جمید و فغوں او مشخص سے اے میں بر لئے گئیں و تو و ایا جا جاتا تھا۔ الي نفي الشروه كيت و ترقيق جو جو جوال كروران فور مرافي جو را شار جوال منا و المان فور مرافي جو المنا جوال و منا يد اكر نے كے لئے كاتے تھے۔ بنگ كے بعد الشر اشخاص ان فنون والفاظ ، وور كرماتهم والديد بك و ما و ياكرت تصاورا بناختك اور فوف ما ساز ما ك الدي سرور کے چند کے پالیا کرتے تھے۔ آ ہے۔ آ ہے۔ آ ہے۔ آ ہے۔ ان ما ایما کیان ما ایما ن اولى مشيت اختياركرلي"

پیروڈ ی لفظ اور خیال کی بھی ہوتی ہے اور لیجے واسلوب کی بھی ، یا ی تحریر کی بھی ، ب<sup>غا</sup>تی ہے اور تصویر کی بھی ، تصویر میں میں کارٹون کے روپ میں عملی شکل میں لائی جاتی ہے بلکہ شوکت تى نوى كاتويهال تككبنا ب:

" بهم جن حالات سے گزرر ہے ہیں، وہ حالات ہی دراصل ان حالات کی پیروڈی ہیں، جن ہے ہم بھی گزر چکے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ زندگی جتنی بسر کرناتھی، وہ لؤ بسر کر چکے، اب زندگی کی بیروڈی کررہے ہیں۔"

اردومیں اس کے لیے تح بیف نگاری کے الفاظ استعال کیے جاتے ہیں۔ کامیاتے بیف نگار وہی ہوتا ہے جو خود بھی نہ صرف تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہو بلکہ ایک فاص طرح کی ذكادت اور ذبانت ہے بھی لیس ہو۔ اصل تحریر میں تصرف اور تبدیلی جتنی معمولی ہوگی، پیروڈی اتی ہی مؤثر اور جان دار تھی جائے گی۔ پیروڈی میں اصل تحریکا ٹائبہ موجودرہنا چاہے۔ بیام طور پرتو حظ اندوزی ہی کے لیے استعال ہوتی ہے، لیکن اس سے ہارے ادلی و اجىرويوں يرطنزكاكام بھىلياجاتاہ، ظفراحمديقى كے بقول:

" پیروڈی تنقید کی ایک لطیف قتم ہے مربعض اعتبارات سے عام تقیدے زیادہ مؤثر اور

" S,K

اردوادب میں پیروڈی کا اغلب رجیان تو شاعری کی طرف ہے۔اس کا آغاز "اودھ فی کشعراہے ہوالیکن اس کواصل رنگ روپ قیام پاکستان کے بعد کے شعرائے عطاکیا۔ آج ممیں کامیاب تحریف نگاروں میں شوکت تھانوی، مجید لا ہوری، فرقت کا کوروی، راجا

مہدی علی خاں، سیرمحم جعفری، سیرضم جعفری، کنہیالال کپور، مسٹر دہلوی، صادق مولی، قاضی غلام محمر، رضا نفوی داہی، ظریف جبلپوری، ما چس تکھنوی، طالب خوند میری اور سلمان خطیب وغیرہ کے نام نظر آتے ہیں۔

نٹر میں اس کا ربحان اگر چہ کم ہے لیکن پھر بھی اردو میں اس کے نہایت کامیاب اور خوبصورت ممونے و کھنے کو ملتے ہیں۔ جہال تقیم سے پہلے پطرس بخاری اس کے خوبصورت نمائندہ ہیں، جنھوں نے مولانا محمد صین آزاد کی شہرہ آفاق تصنیف ''اردو کی پہلی کتاب' کی خوبصورت پیروڈی کی۔ وہال تقیم کے بعد شفق الرحمٰن نے اسے خوب نکھار بخشا، ابن انثانے ہمار نے تعلیمی نصاب کی پیروڈی لکھ کراس صنف کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ غالب کے خطوط کی ہمار نے تعلیمی نصاب کی پیروڈی لکھ کراس صنف کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ غالب کے خطوط کی ہیروڈی میں بے شار لوگوں نے کاوش کی، لیکن ان میں محمد خالد اختر اور ڈاکٹر انور سدید کی کاوشیں زیادہ قابل توجہ ہیں بلکہ محمد خالد اختر نے تو غالب کے خطوط کے علاوہ بھی بے شار کاوشیں زیادہ قابل تا ہے۔ کی پیروڈی یا کھیں۔ ان کاقلم اس ضمن میں نہایت صن وخو بی سے رواں نظر آتا ہے۔ اے حمید نے بھی اس میں اپنے فن کی جوت جگائی۔ اس طرح ہندوستان کے نشری تحریف اے حمید نے بھی اس میں اپنے فن کی جوت جگائی۔ اس طرح ہندوستان کے نشری تحریف نگاروں میں کرشن چندراور احمد جمال یا شاکا یا ہیں ہے۔ بلند ہے۔

پیردڈی بلاشبہ ایک مشکل آرٹ ہے اور بالخصوص نٹری پیردڈی تو سے ہوئے رہے پر چلئے جیا مل ہے کونکہ شاعری میں تو کی شعریا تصریح کا ایک آ دھ لفظ ادھرادھر کر کے کام جلایا جا سکتا ہے جبکہ نٹر میں کسی مصنف کے انداز تحریر کو ایک ایے خاص ڈھنگ سے اختیار کرنا ہوتا ہے کہ اصل تحریر کا لطف بھی برقر ادر ہے اور تحریر میں نیا ذا تقد بھی پیدا ہوجائے ۔ ایسا کرنے کے لیے ادب کے وسیع مطالع، گرے مشاہدے اور طویل ریاضت کے ساتھ ساتھ چیز دل کو نے ڈھنگ سے دیکھنے کا سلیقہ بھی آنا جا ہے۔

شفیق الرحمٰن نے اردوا فسانے میں خوبصورت مزاح پیش کرنے کے ساتھ ساتھ چند، نہایت خوبصورت اور دلچپ پیروڈیاں بھی لکھیں، جوان کی کتاب'' مزید حماقتیں'' میں شامل ہیں۔ اس کتاب مین 'سفر نامه جهاز بادسندهی ' مین پرانے داستانوی اسلوب اور چراغ حسن حرت کے ' سند باد جهازی ' کی چیروڈی ہے۔ دونظموں' کون ' اور' خرائے ' میں آزاد اللم اور آئی پیندشاعری کی خبر لی گئی ہے۔ ' زناندار دوخط و کتابت ' میں خوا تین کے خصوص جذباتی ، اور آئی پندشاعری کی خبر لی گئی ہے۔ ' زناندار دوخط و کتابت ' میں خوا تین کے خصوص جذباتی ، اور آئی اور رومانی انداز کا نجر بدا تارا گیا ہے ، اس میں نفسیات بنی کافن اپنے عروج پر ہے۔ پھر اس کتاب کا پہلامضمون ' تزک نادری عرف سیاحت نامہ ہند' توایک یادگار پیروڈی ہے ، جس میں فرضی نادر شاہ کے ہندوستانیوں سے خطاب کا بیا نداز بھی ملاحظہ ہو:

"آپ کی تو می روایات بے حد شاندار ہیں۔ آپ نے کی اجبنی کو مایوس نہیں کیا۔ کئی سو سال سے آپ کا شغل بیرونی لوگوں سے حکومت کردانا ہے اور تو اور آپ نے خاندان غلاماں ہے بھی حکومت کردائی ہے اور وسعتِ قلب کا نبوت دیا ہے۔''

پطرس بخاری نے مولانا آزاد کی نصابی کتب کی پیروڈی کا جوسلسلہ محدود پیانے پر شروع کیا تھا ابن انشانے اس پر پوری کتاب لکھ ڈالی، جس میں انھوں نے پورے روایت اور ملک کی معاشرتی وسیاس صورت حال کے خوب خوب چنکیاں ارب، سلسلہ تعلیم واخلا قیات اور ملک کی معاشرتی وسیاس صورت حال کے خوب خوب چنکیاں لیں۔ یہ کتاب ابن انشا کے فن کا شاہ کار ہے۔ کتاب کے شروع میں تاریخ کا باب ہے، جس المگیر کواس طرح یا دیکی شخصیات کا نہایت ولیسپ تذکرہ ہے۔ معروف مغل بادشاہ اور نگ زیب میں مختلف تاریخی شخصیات کا نہایت ولیسپ تذکرہ ہے۔ معروف مغل بادشاہ اور نگ زیب میں مختلف تاریخی شخصیات کا نہایت ولیسپ تذکرہ ہے۔ معروف مغل بادشاہ اور نگ زیب میں مختلف تاریخی شخصیات کا نہایت ولیسپ تذکرہ ہے۔ معروف مغل بادشاہ اور تھ ہیں:

"شاہ اور تگ زیب عالمگیر بہت لائق اور متدین بادشاہ تھا۔ دین اور دنیا دونوں پرنظر رکھتا تھا۔ اس نے بھی کوئی نماز قضانہ کی ، اور کسی بھائی کوزندہ نہ چھوڑا۔''

کاران علی الموضوعات اور مزاحیہ حربوں کے سلیے میں سب سے زیادہ تنوع کم خالد اختر کے ہاں موضوعات اور مزاحیہ حربوں کے سلیے میں سب سے بڑا، نظر آتا ہے۔ وو مزاح نگار سے زیادہ ایک طنز نگار ہیں۔ طنز کے خمن میں ان کا سب سے بڑا، نفرداور اہم کار تامہ غالب کی پیروڈی میں لکھے مجے خطوط ہیں، جو پہلے افکار، فنون، سویرا، نفرداور اہم کار تامہ غالب کی پیروڈی میں لکھے مجے خطوط ہیں، جو پہلے افکار، فنون، سویرا، پاکتانی ادب اور معاصر میں ''مکاحیب خضر اور ''عود پاک'' کے عنوانات کے تحت سلیلہ وار پاکتانی ادب اور معاصر میں ''مکاحیب خضر''ہی عنوان کے تحت کتابی شکل دے دی گئی۔ پہلے اور عام زیری سے تعلق ان میں شامل اکاون خطوط میں ادب، سیاست، فلم، تاریخ، ند ہب اور عام زیری سے تعلق آل میں شامل اکاون خطوط میں ادب، سیاست، فلم، تاریخ، ند ہب اور عام زیری سے تعلق آل میں شامل اکاون خطوط میں ادب، سیاست، فلم، تاریخ، ند ہب اور عام زیری سے تعلق

ر کھنے والی مختلف شخصیات کے ساتھ مزے دارا نداز میں چھیٹر چھاڑ کی گئی ہے۔ راؤر یاض الرحن کے نام ایک خط میں ان تحریروں کا مدعا ومقصد وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

''آئ کل فقیرنے بیدہ تیرہ کچڑا ہے کہ اس دفت گاؤ تھے کے مہارے بیٹھ کرا دہا ہوں در یہ نظام کر اور شرار تیں ان سے بہر طور کرتا ہوں اور مقصد اس سے بہر طور کرتا ہوں اور مقصد اس سے ممدوحین کی ول آزاری حاشانہیں ، فغل بے کار کہو، دوسروں کو آئیند دکھا کر لطف اٹھا تا ہوں۔''

ان خطوط کے علاوہ بھی محمہ خالد اخر کے ہاں پیروڈی کے ضمن میں خاصی رنگارنگی پائی جاتی ہے۔ غیر نوشتہ خطوط، مشاہیر کے خطوط تفہیم القاعدہ ، معلوماتی قاعدہ ، چند پاکتانی پرندے، حکایاتِ ایسپ (Aesop) ، اردوکی پانچویں کتاب ، ریلوے ملاز مین کی مینوکل ، پی ٹی وی مینوکل ، مختصر اشتہارات اور خاتون ناول نویس کیسے بنا جائے ، اس کی دلچپ اور متنوع مثالیں ہیں۔

1966ء میں کرشن چندر نے ''فلمی قاعدہ'' کے عنوان سے ایک خوبصورت نٹری پیروڈی کھی جس میں بمبئی کی فلمی زندگی کے ماحول، مسائل اورصورت حال کی دلچپ تصویر کاری کی گئی ہے۔ بھارت ہی میں نٹری پیروڈی کے سلطے میں احمد جمال پاشا کا نام خاصااہم ہے، بلکہ شروع میں جومضمون ان کی وجہ شہرت بناوہ ''ادب میں مارشل لا' تھا جو جزل ایوب کے مارشل لاکی ادبی پیروڈی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انھوں نے بے شارہم عصر ادیوں کی پیروڈیاں کیں۔ اس حوالے سے نامی انصاری کا تھرہ ملاحظہ ہو:

''اپنے زمانے کے ادیوں کے انداز تحریکی پیروڈی لکھنا جمارت سے زیادہ ذکاوت کی بات ہے اور جمال نے اس فن کو کامیا بی سے برتا ہے۔''

ای طرح ڈاکٹر انورسدید (پ: 4 رد تمبر 1928ء) کن' غالب کے نے خطوط''
(ب: 4 رد تمبر 1982ء) کن' غالب کے اسلوب کی شریر پیروڈی ہیں۔ اے حمید (1982ء) کی '' داستان غریب حمزہ'' بھی مختلف عشقیہ داستانوں کی کامیاب پیروڈی ہیں۔ ای میں فقطی پیروڈی کار جمان غالب ہے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد درک کے ہاں بھی پیروڈی کار جمان غالب ہے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد درک کے ہاں بھی

غالب کی طرز میں کھے خطوط کی مثالیس موجود ہیں۔اس کے علاوہ بھی گاہے گاہے مختلف اویوں حقلم ہے دل چسپ اور مزے دارنٹری پیروڈیوں کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔



# صحافت (کالم)(Column)

بعض لوگ تو ادب اور صحافت کا دور کارشته مانے کو بھی تیار نہیں، ان لوگوں کے نزدیک ادب اور صحافت میں تضاد کی نسبت ہے۔ صحافت کا لفظ صحفہ ہے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی رسالہ یا کتا بچہ کے ہیں۔ موجودہ مفہوم میں صحافت سے مراد الیام طبوعہ مواد ہے جو مقررہ و تفول کے ساتھ با قاعد گی سے شائع ہوتا ہے۔ صحافت کا جو شعبہ ادب کے زیادہ قریب ہے، وہ کا لم کاری ہے اور یہی اس وقت ہماراموضوع ہے۔ اخبار کا ابتدائی مقصد چونکہ دنیا بحرکے حالات و واقعات کو فوری طور پرلوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے اس کی خبروں میں رنگ آمیزی اور ادب آرائی کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی لیکن ایک ادیب انھی حالات و واقعات کو ایک خاص انداز سے دیکھتا ہے اور پھر آئھیں لطافت اور قرینے کے ساتھ افسانے ، مضمون یا کا لم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کردیتا ہے۔

جس طرح سفرنا ہے میں Readability پیدا کرنے کے لیے شکفتہ اسلوب لازی قراد با چکا ہے، اسی طرح کالم کو بھی خبر یا ادارتی شذرہ بننے سے بچانے کے لیے لطائف و ظرائف اس کا لازمہ بن چکے ہیں۔ آج بھی اردو کالم کی تاریخ پنظر ڈالیس تو پیتہ جاتا ہے کہ است ادب کا حصہ وہیں مانا گیا ہے جہاں اس میں طنز ومزاح ودائش کی مناسب آمیزش کی گئی ہے۔ ہندوستان کے معروف مزاح اور کالم نگار جبین کالم نگار کی بچھمزید شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"کالم نگار جب تک اپ اورزمانے کے غم کوانگیز نبیں کرلیٹا تب تک کچی اور اچھی کالم نگاری نبیں کرسکتا۔ کالم نگاری کے لیے کالم نگار کاصرف ظریف ہوتا ہی کافی نبیس ہوتا بلکہ اس كاباظرف مونا بعى ضرورى موتاب ـ"

برصغیر می اردوسی افت کا آ خان 1822ء میں کلکت سے ایست اغریا کہنی کے تعاون سے مثمی سداسکھی ادارت میں نکلنے والے سخت روزہ اخبار 'جام جہاں نما' سے ہوا جب کہ اردو میں مزاحیہ کا کم نگاری کا ڈول 1877ء میں منٹی جادسین کی زیرادارت لکھنو سے نکلنے والے میں مزاحیہ کا کم نگاروں کا اک کا رواں تیار پرچ' 'اووھ نی '' کے ذریعے ڈالا گیا اورد کھتے ہی دیکھتے شکفتہ کا کم نگاروں کا اک کا رواں تیار ہوگیا۔ اس کے میر کا رواں تو منٹی سجادسین ہی تھے جبکہ ان کے بقید قافلے میں رتن ناتھ سرشار، ترجون ناتھ جر، جوالا پرشاد برق، مرزا مچھ ویک ستم ظریف، نواب سید محمد آ زاداورا کرالا آبادی وغیرہ نے اپنی تیکھی تحریوں کے ذریعے خوب معرکہ آرائی کی۔ اس وقت تک ادب اور صحافت وغیرہ نے ابھی اپنی سات کھر میں نہی جسے د' اور ھی نج'' کے بعد تو ہندوستان بھر میں '' نج'' افدار کی اس وقت تک ادب اور صحافت نے ابھی اپنی رائے بھی جدانہیں کے تھے۔'' اور ھی نج'' کے بعد تو ہندوستان بھر میں '' نج'' افدار کا سیلاب آگیا۔

ان مزاحیہ اخبارات کے تہتے انیسویں صدی کے اختام تک سائی دیے رہے لین بیسویں صدی کے مغتام تک سائی دیے رہے لین رونما بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی برطلیم کی سیاست اور صحافت میں کئی مثبت تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئیں اور ابوالکلام آزاد ، ظفر علی خال ، مجمعلی جو ہر ، جہان نعمانی اور حسرت موہانی جیسی شخصیات اردو صحافت میں وارد ہوئیں ۔ بیلوگ تحرید تقریر میں مکمل دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نہم بخوبی واقت سے ، لہذا ان کی آمد سے شجیدہ اخبارات میں بھی طنزید و مزاحیہ کالموں کے بھی بخوبی واقف تھے، لہذا ان کی آمد سے شجیدہ اخبارات میں بھی طنزید و مزاحیہ کالموں کے باقاعدہ سلطے شروع ہوگئے ۔ بیسویں صدی کی اس شعوری کالم نگاری کے سلطے میں مذکورہ بالا باقاعدہ سلطے میں رفتہ رفتہ محفوظ علی بدایونی ، مولا ناعبدالما عبد دریا بادی ، نعر اللّٰہ خال عزیز ، احباب کے قافل میں رفتہ رفتہ محفوظ علی بدایونی ، مولا ناعبدالما عبد دریا بادی ، نعر اللّٰہ خال عزیز ، ماری بی بیس تک اس صنف کو جو وقار بخشا ، اس صنف کو جو کھر کے بھولی کے سلط کی سائل کی کے سلط کی کا میں کو کھر کی اس سے کو کھر کے کھر کا کھر کے کھر کی کھر کے کھ

"انھوں نے اپنے کالم" افکار وحوادث 'کے ذریعے اردو کالم نگاری کوجس بام عردج پر

المنتجاياءاس كى نظير لمنى مشكل ہے ."

آزادی کے بعد بھی اردو میں کالم نگاری کی روایت خاصی صحت مند اور توانا ہے۔
ہندوستان میں اس روایت کے سب سے بڑے امین فکر تو نسوی اور مجتبیٰ حسین ہیں جبکہ شاہد صدیقی،خواجہ عبدالغفور، بوسف ناظم، ظارفساری، دلیپ سکھ، زیش کمارشاد، احمد جمال پاشا،
مقلص بھو پالی، حیات اللّٰہ انصاری، فعرت ظہیرا ورجعفر عباس وغیرہ بھی اس دھارے میں کی نہری صد تک شریک رہے ہیں۔ جب کہ پاکستان میں بیسلسلہ مجید لا ہوری کے''نمک دان' نہری صد تک شریک رہے ہیں۔ جب کہ پاکستان میں بیسلسلہ مجید لا ہوری کے''نمک دان' فاراجرا: 28 رفر وری 1949ء) کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، جوابی مخصوص عوامی انداز میں مختلف کرداروں کے ذریعے معاشرتی کے رویوں برجملہ آور ہوتے ہیں۔ان کے ساتھ فعر اللّٰہ خال اور احمد ندیم قامی بھی اس روایت کوخوبصورتی ہے آگے بڑھاتے نظر آتے ہیں۔ائن انشا ورعطاء الحق قامی نے تو اس صنف میں طنز ومزاح اوراد بی شان کی ایکی جوت جگائی کہ اے ہم ورثی ادب کر دیا۔شفق خواجہ نے مختلف ادبی موضوعات پر کھے منفر داور رنگار نگ کا لموں میں ورثی ادب کر دیا۔شفق خواجہ نے مختلف ادبی موضوعات پر کھے منفر داور رنگار نگ کا لموں میں ورثی ادب کر دیا۔شفق خواجہ نے مختلف ادبی موضوعات پر کھے منفر داور رنگار نگ کا لموں میں این ایس موضوعات پر کھے منفر داور رنگار نگ کا لموں میں این خواجہ نے مختلف ادبی موضوعات پر کھے منفر داور رنگار نگ کا لموں میں این خواجہ نے مختلف ادبی موضوعات پر کھے منفر داور رنگار نگ کا لموں میں این خواجہ نے مختلف ادبی موضوعات پر کھے منفر داور رنگار نگر کیا ہے۔

تقتیم کے فوراً بعد سعادت حسن منٹواور ابراہیم جلیس نے بھی کچھ عمد تک یہ جوت جگائے رکھی، پھر شورش کاشمیری، رئیس امروہوی، سیر ضمیر جعفری، شفیع عقیل، انتظار حسین، شبنم رومانی، اطهر شاہ خال اور نصیرا نور وغیرہ بھی اس روایت کے قابل قدر نمائند نے آرار پاتے ہیں۔ اب بھی او بی کالم نگاری کا بیسلسلم منو بھائی، مستنصر حسین تارث طاہر مسعود، احسان بی اے، وقار انبالوی، نسیمہ بنت سراح، ظفر اقبال، عظیم سرور، افضل علوی، مظفر بخاری اور جمید اختر وغیرہ سے ہوتا ہوا حسن نثار، عرفان صدیقی، حافظ شفیق الرحمٰن، اسرار بخاری، عطا الرحمٰن، فاروق قیص، محمودہ سلطانہ، اجمل نیازی، یونس بٹ، زاہر مسعود، اختر شار، جمیل احمد عربی، جاوید چودھری، گل نو خیز اختر، وقار خال ، تنویر حسین اور جواد نظیر دغیرہ تک آئی بہنچا ہے۔



# (Research)

ذہین آ دی غور وفکر اور تد ہر کا عادی ہوتا ہے۔ زندگی کے عام مسائل ہے متعلق عموماً اور جن سائل ہے اسے دلچیں ہوتی ہے ان ہے متعلق خصوصا وہ سو چنار ہتا ہے یا سو چنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ فطری طور پر اپنے حالات کو بدلنا یا بہتر بنانا چا ہتا ہے، اس لیے اس کے زہن میں نت نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں یا پر انے مسائل ہے متعلق نئے نئے پہلواور شکوک و ثبہات اس کے سامنے آتے ہیں، وہ ان مسائل کو حل کرنا یا شکوک کو دُور کر کے یقین میں بدلنا چا ہتا ہے۔ پہلی سے تحقیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ منظم دماغ مسائل کو حل کرنے میں خوثی محسوس کرتا ہے اور اس وقت تک کو شش کرتا رہتا ہے جب تک وہ کئی نتیجہ پر نہ بہنچ جائے۔ اس کے لیے مشتبہ اور اس وقت تک کو شش کرتا رہتا ہے جب تک وہ کئی نتیجہ پر نہ بہنچ جائے۔ اس کے لیے مشتبہ سے ایک جاندار سوال یعنی تلاش بن جاتی ہوا وہ جذبہ تحقیق اسے مدعا کی جبتو پر آ مادہ کرتا ہے شے ایک جاندار سوال یعنی تلاش بن جاتی ہوا وہ خدبہ تحقیق اسے مدعا کی جبتو پر آ مادہ کرتا ہے تا کہ غیر واضح جبہم اور غیر معین بات واضح اور مشکلم ہوجائے۔

تحقیق عربی زبان کالفظ ہے۔ اس کا مادہ حقق ہے جس کے معنی ہیں اصلیت معلوم کرنا، دریافت کرنا، کھوج لگانا تفتیش کرنا، حقیقت کو ثابت کرنا۔ اصطلاحی لحاظ سے تحقیق کے معنی ہیں کے تعلیم مسئلہ (موضوع) کے بارے میں ایسے اسلوب سے کھوج لگانا کہ اس کی اصلی شکل، خواہ معلوم ہو یا غیر معلوم، اس طرح نمایاں ہو جائے کہ کی قتم کا ابہام نہ رہے۔ یہ کھرے کو کھوٹے سے، حق کو باطل سے، مغز کو چھکے سے الگ کرنے کاعمل ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ د، تحقیق و تقید' کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ جقیق کے لغوی معنی کی شے کی دوقیقت' کا اظہاریا اس کا اثبات ہے۔ اصطلاحاً یہ ایک ایسے طرز مطالعہ کا نام ہے جس میں "موجود مواد' کے سے کے خوام ملمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔

تحقیق اصل میں جائی کی جبخو کا نام ہے۔ یہ مفروضے سے نتائج کی طرف، مشاہدے سے جبح کے طرف، مشاہدے سے جبح کے طرف ایک سفر ہے۔ سے جبح کے طرف اور نامعلوم سے معلوم کی طرف ایک سفر ہے۔ دھند لے نقوش کو واضح کرنے کا ممل ہے۔ مختصر سے کہ انسانی ذہن، ہر چیز کا ثبوت جا ہتا ہے اور

فین پہ ہوت فراہم کرتی ہے۔ ابتدائی طور پر کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ مفروضے کی شکل میں مارے سامنے آتا ہے۔ محقق، حقائق کی روشنی میں اس معاملے یا مسئلے کی وضاحت کرتا ہے۔ ہوں بہولیں کے حقیق کی دنیا میں مفروضے کو نئے کی حیثیت حاصل ہے۔ تمام حقائق ای سے نمو پالے ہیں۔ مفروضہ اصل میں ایک ٹھیک ٹھاک قتم کا قیاس ہوتا ہے۔ ایک اچھا مفروضہ وسیع بالے ہیں۔ مفروضہ اصل میں ایک ٹھیک ٹھاک قتم کا قیاس ہوتا ہے۔ ایک اچھا مفروضہ وسیع مطالع اور عمیق مشاہدے کے بعد سامنے آتا ہے۔ مفروضہ محقق کی ذاتی افتاد طبع کا بھیج بھی ہو کتا ہے اور اس کی تعضل عوالی عقاید ونظریات سے بھی پھوٹ عتی ہے۔ مغربی مفکرین کے بنا ہے اور اس کی تعضل عوالی عقاید ونظریات سے بھی پھوٹ عتی ہے۔ مغربی مفکرین کے زدیک تو مفروضے کے بغیر مقال ہے۔ ماہرین تحقیق نے معیاری مفروضے کے لیے تمین بنیادی اصول وضع کے ہیں۔

1- پہلے پت لگاؤ کہ اس موضوع پردوسرول نے کیا کام کیا ہے؟ پھروہاں سے شروع کرو جہال سے دوسرول نے ختم کیا ہو۔

2- اس میں ذاتی پیند نا پیند کے بجائے سائنسی اور معروضی نقط نظر اپنایا جائے۔

3- اس میں قیاس آرائی ہے کام نہیں چانا البتہ تخیل آفرینی شاعراور محقق دونوں کے لیے ضروری ہے۔
لیے ضروری ہے۔

ایک اجھے محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر متعصب اور غیر جانب دار: و، مزاج کا مختل اور گروہ بندی ہے دور ہو۔ دلائل کی روشیٰ میں سابقہ مؤقف بدلنے میں انجکیا ہے محسوس مختل اور گروہ بندی سے دور ہو۔ دلائل کی روشیٰ میں سابقہ مؤقف بدلنے میں انجکیا ہے محسوس نہرے۔ اعتدال پینداور غیر جذباتی ہو۔ اچھے حافظے کا مالک ہو۔ مالی منفعت اور سستی شہرت سے بیاز ہو۔ موضوع کی تحقیق میں تو ہمات یاز بانی حکایات سے متاثر نہ ہو۔

#### آغاز وارتقا:

اگرتاریخ کے عالمی منظرنا مے پرنظر کریں تو تحقیق کے ابتدائی آ ثار جمیں یونانی مفکرین کے ہاں دکھائی دیتے ہیں، جہاں ارسطونے بیطریقہ وضع کیا تھا کہ کسی چیز کو ثبوت یا دلیل کے بال دکھائی دیتے ہیں، جہاں ارسطونے بیطریقہ وضع کیا تھا کہ کسی چیز کو ثبوت یا دلیل کے بغیر کی تسلیم نہ کیا جائے۔

پرقبل سے کے شاعر ہوم کے نام کے ساتھ لوگوں نے بے شارالحاتی کلام منسوب کردیا

تھااس کی جھان پھٹک نے انگریزی میں محقیق کی بنیادر کھی بلکہ الحاق کا یہ عارضہ دنیا کے ب بڑے شاعر کے کلام کولاحق ہوا، جس کا خاطر خواہ علاج کرنے کے لیے دنیا بھرے محققین آن تک کوشاں ہیں۔

مسلمانوں کو تحقیق کاراستہ پیغیر آخرالز مال کی تعلیمات اور قر آنی احکامات نے سمجمایا چنانچیارشاد ہوتا ہے:

"اے ایمان والو جب تمحارے پاس کوئی فاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرلیا کروہ" (الحجرات: 6)

"انسان کے جمونا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تی سائی باتوں کو آگے ساتا مجرے۔"(الحدیث)

علم حديث اوراساء الرجال كاوقع اوروسيع علم بحقيقي دنياكي نا قابل يقين اورنا قابل تقلید مثالیں ہیں، جن میں روایت کو درایت کی روشی میں برکھتے ہوئے ایک لاکھ سے زائد لوگوں کے کردار، شخصیت اور ماحول کا تجزید کرتے ہوئے ان کی درجہ بندی کی گئے۔امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه، ابن تیمیداور ترندی ان علوم کے نامور محققین میں شار ہوتے ہیں۔ جب حكمت كومومن كى تم شده ميراث قرار ديا كيا تو مسلمان تشنگان علم دنيا كے كونے ميں میل کے اور ہر شعبے میں محقیق کے ان مف نقوش مرسم کرڈا لے۔ ان مسلم محققین میں فارالی، غزالى، ابنِ خلدون، ابنِ سينا، ابنِ رشد، رازى، خوارزى محقق طوى، جابر بن حيان، البيروني اورابوالقاسم زہراوی کی تحقیق کے جلائے ہوئے چراغ دنیا کوآج تک روش رکھے ہوئے ہیں۔ اردو میں با قاعدہ محقیق کا آغاز سرسید تح یک سے ہوتا ہے جہاں سرسید احمد خال کی "آ فارالصناديد، خطبات احمديدادررسالداسباب بغاوت مند، مولانا حالي كي سوائح عمريال اور شبل نعمانی کی سوانح وسیرت نگاری اس سلسلے کی روشن مثالیس میں۔ بیسویں صدی میں سید سلمان ندوی عبدالسلام نددی ، حافظ محود شیرانی ، مولوی محرشفیع ، مولوی عبدالحق ، علامه نیف الحن سهار پنوری، ڈاکٹر عبدالتار صدیقی، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، عبدالحیّ، نصیر الدین ہاشی، داکٹر شوکت سبز داری، ڈاکٹر مسعود حسن خال، رشید حسن خال، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر جمیل ہائی، ڈاکٹر سنع الدین ہاشی ، ڈاکٹر حسین فراقی ، ڈاکٹر رؤف پار کھے، ڈاکٹر رفافت علی شاہدادر اگرام چنتائی کے نام بہت اہم ہیں۔



## تفير (Criticism)

تنقید عربی زبان کے لفظ' نفت' ہے ماخوذ ہے جس کے لغوی اعتبار ہے معنی کھر ہے اور کھوٹے کو پر کھنایا کسی چیز ، فن پارے کے بارے میں غور وفکر کے بعداس کی خوبیوں یا خامیوں کی نشاندہ می کرنا ہے۔ اصطلاحی لحاظ ہے تنقید سے مراد کسی ادیب یا شاعر کی تخلیقی کاوش کے کان وعیوب تلاش کرنے کے بعداس کا مقام ومر تبہ متعین کرنا ہے۔ تنقید نگاری و ، فن ہے جس کان وعیوب تلاش کرنے کے بعداس کا مقام ومر تبہ متعین کرنا ہے۔ تنقید نگاری و ، فن ہے جس میں کسی ادب پارے کے بارے میں اصول وقو اعداور حق و انصاف کے نقاضوں کو پیشِ نظر کرکے ہوئے ہوئے کے بارے میں اصول وقو اعداور حق و انصاف کے نقاضوں کو پیشِ نظر یات اور کھتے ہوئے ہوئے کے لاگ تبھرہ کیا جاتا ہے اور اس کے اوصاف اور نقائص کو ذاتی نظریات اور تقصات سے بالاتر ہوکر واضح کیا جاتا ہے۔

تنقید کے معنی اور اس کے متعلق ایک غلط بنی کی وضاحت کرتے ہوئے حامد اللہ افسر میر مخی لکھتے ہیں:

"تقید کے لغوی معنی ہیں پر کھنا، برے بھلے اور کھوٹے کھرے کا فرق معلوم کرنا، بطور او پی اصطلاح کے بھی اس لفظ کے استعال میں اس کے لغوی معانی کا اثر موجود ہے۔ اور بی اصطلاح میں تقید ادب کے بحاس اور معائب کا میج انداز ہ کرنا اور اس پر دائے قائم کرنا اصطلاح میں تقید کہلاتا ہے۔''

بعض لوگوں کے نزویک چیزوں کو ایک نے زاویے ہے ویکھنے کا نام تقید ہے۔ دو پھنے کا نام تقید ہے۔ دو پھنے کا موازنہ کر کے کسی بہتر نتیج تک پہنچنا بھی تنقیدی شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ اصل س کی چیز کی سجیدہ پر کھ کاعمل ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اوب کی مثال کسی خود رَ وجھاڑی ک ک ہاوراس میں تر اش خراش اور تو ازن وتر تیب کاعمل تقید ہے۔ بڑے بڑے بڑے قیا تھی کارنا ہے تقیدی شعور کے بغیر وجود میں نہیں آ مکتے۔ آ سکر وائلڈ کے بقول:
''جس دور میں اچھی تنقید موجود نہ ہواس عہد میں اچھا اوب جنم نہیں لےسکتا''
بلکہ ٹی ایس ایلیٹ کے خیال میں تو تنقید ہماری زندگی میں اتن ہی ناگزی ہے جنا
سانس لینا ہے دورمعنوں میں تنقید کا مطلب کی فن پارے میں خوبیوں ، خامیوں کی نشاندی کن

ہے، جب کہ وسیع ترمفہوم میں یہ اچھی تخایق کے لیے رائے بھھانے کا فریضہ بھی انجام وی

ے۔ یروفیسرآل احدیرورے مطابق:

"اچھی تقید محض معلومات ہی فراہم نہیں کرتی بلکہ وہ سب کام کرتی ہے، جوایک مؤرث ماہر نفسیات ایک شاعر اور ایک پنجیم کرتا ہے۔ تقید ذہن میں روشنی کرتی ہے اور بیروشنی اتی ضروری ہے کہ بعض اوقات اس کی عدم موجودگی میں تخلیقی جو ہر میں کسی نے کی کی محسوس ہوتی ہے۔'

تقیدی عمل وسع النظری، بالغ نظری، گہرے شعور، تدبر، بصیرت اوراعلیٰ فہم وفراست کے متصف فردکاکام ہے۔ کسی اوب پارے کے عیوب وی اس تلاش کرنا اوراس کا باریک بنی اور کلی کام ہوئے شیر لانے کے متر اوف ہوتا ہے۔ ایک ناقد در حقیقت ایک معمار کا کروار اوا کرتا ہے۔ اس کی تنقیدی آ را فنکار کے لیے متعلی راہ کی ہوتی ہیں، جن کو مبر نظر رکھتے ہوئے وہ اعلیٰ اوب کی تخلیق کا کام کرسکتا ہے۔ تنقید یا انتقاد کسی او بی تخلیق کی پوری جانچ پر تال یا پر کھا کا نام ہرسکتا ہے۔ تنقید یا انتقاد کسی اور بی تخلیق کی پوری جانچ پر تال یا المجھنوں اور پیچید گوں سے گزرتا ہے۔ اس کی مثال اس فوطرز ن کی ہے جو گہرے پانیوں میں المجھنوں اور پیچید گوں سے گزرتا ہے۔ اس کی مثال اس فوطرز ن کی ہے جو گہرے پانیوں میں اثر کولیل وصدف بھی ڈھوٹھ لا تا ہے اور خس و خاشاک اور سنگ ریزوں کا بھی پتہ چلالیتا ہے۔ اثر کولیل وصدف بھی پر کھوٹل اور جانچ پڑتال قار کین میں ذوق سلیم اور گہری دلچیں پیدا کرتی ہے۔ اربید دنیا میں ہی پر کھوٹل اور جانچ پڑتال قار کین میں عمرانی و بستان ، نفسیاتی و بستان اور جمالیا تی دبستان معروف ہیں۔ ترتی پیند ماقد میں کو مار کسی و بستان میں جس تقسیم کیا جاتا ہے۔ تنقید کو بالعمل استقر ائی آشر کی ، نظریاتی مکتبی ، تعدنی آنظری ، بی تعصبی ، گہری بھیرت ، تد بر اور اعلیٰ ظرفی کے اوصاف کا استقر ائی آشر کی ، نظر ای کہ تنظری کی سے انظاری ، بی تعصبی ، گہری بھیرت ، تد بر اور اعلیٰ ظرفی کے اوصاف کا استقر میں غیر جانبداری ، وسیح انظاری ، بی تعصبی ، گہری بھیرت ، تد بر اور اعلیٰ ظرفی کے اوصاف کا

ہونااز حد ضروری ہے۔ اچھی تقید کا تحقیق اور تخلیق کے ساتھ چولی دائن کا ساتھ ہوتا ہے۔ ارتقا:

تاریخ ادب پر نگاہ دوڑائی جائے تو اس میدان میں یونانیوں کو تقذیم حاصل ہے۔ افلاطون،ارسطواوردیگرفلسفیول نے جہاں زندگی کے ہرشعے میں کام کیااورائے اندازِ فکرت ائی آرادیں اور لاز وال افکار وتصورات پیش کیے، وہاں انھوں نے اوب کے میدان میں بھی ا نظریات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ معاصر ادب یراین آرا کا ظہار کیا۔ اس دور کے گئی تقدى نظريات آج بھى سند كے طور يرشليم كيے جاتے ہيں۔ارسطوك" بوطيقا" (Poetics) آج بھی اہم کتابوں میں شار کی جاتی ہے۔البتہ ارسطوکے ہاں تقیدے مرادشاعری اور رزمیہ ادب برتنقیدی ہے۔ارسطو کے بعد ہورلیس نے بھی کچھ تنقیدی اصول وضع کیے۔ یونانیوں کے بعدرومیوں نے انقاد کے فن میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور روم سے یفن بورے بورپ یر غلبہ یانے میں کامیاب ہوگیا۔ وسطی دور میں پورپ میں انتقاد کے میدان میں اپنے جوہر دکھانے والے کئی وانش ور، شاعر اور ادیب ہیں جن میں لان جائی نس، کرویے، ولیم وروز درتھ، ئی۔ ایس۔ ایلیٹ، میتھیو آ رنلڈ، ڈرائیڈن، والٹر پٹیر، آئی اےرچروز، رسکن، جانس ، شلے، ساں بوا، سڈنی ، اور کولرج کے نام قابل ذکر ہیں۔ان افراد کی سعی و کاوش کے نتیج میں تقید کو با قاعدہ طور برسائنس کا درجہ حاصل ہوگیا۔اس کے قاعدے کیے مرتب ہونے لگے۔ تنقید کے اصولوں کو انضباطی شکل دی جانے گلی اور یین پھلنے بھو لئے لگا۔

اردو میں تقید کا آغاز فاری انقاد ہے ہوا۔ قدیم فاری لٹریجر میں کوئی ایک تقیدی کتاب دستیاب نہیں ہے جسے بجیدہ تنقید کا درجہ دیا جاسکے۔ حدائق البلاغت، چہار مقالہ، عروض نیفی، اعباز خسروی اور معیار الاشعار وغیرہ چند کتب ہیں مگر بنیا دی طور پر بیادب کے دیگر معاملات ہے متعلق ہیں ، تنقید کی کتابیں ہرگر نہیں۔

اردو تنقید ہم تک بیاضوں اور تذکروں کے رائے پینجی ہے۔ برصغیر میں فاری کی تہذی برتری کے خاتمے کے بعد اردوغزل گوؤں کے تذکرے، پہلے فاری میں، پھر اردو میں لکھے جانے لگے۔ شروع میں انداز تقریباً ایک ساتھا کہ شاعر کی زندگی ہے متعلق چند سطریں لکھ دیں۔ جی جاہاتو کلام پر مختصر رائے دے دی یا تھی انتخاب کلام پراکتفا کرلیا گیا۔

برصغیری تہذیبی وسرکاری زبان چونکہ فاری تھی۔اس لیے اردوشعرائے تذکر ہے۔
فاری میں ہوتے ۔حتیٰ کہ اردو دوادین کے دیبا ہے بھی فاری میں لکھے جاتے ۔میر، مسحفی،
قدرت اللّٰہ قاسم، آزردہ اور شیفتہ وغیرہ نے فاری میں تذکر ہے لکھے۔گارسال وتای نے
فرانسیسی میں جبکہ شپرنگر نے انگریزی میں اردوشعرا کے تذکر ہے مرتب کیے۔ان ابتدائی
تذکروں میں تقیدی شعور کم ہے لیکن ان میں تحقیق و تنقید کے اوّ لین نقوش ملاحظہ کے جاکے
تذکروں میں تقیدی شعور کم ہے لیکن ان میں تحقیق و تنقید کے اوّ لین نقوش ملاحظہ کے جاکے
تیں ۔ بیتذکر ہے ادبی سندنہ ہونے اور معلومات کے فقد ان کے باد جود محض اولین ہونے کی بنا
پردوشن کی پہلی کرن ہیں۔

انیسویں صدی کے آغاز میں میرزالطف علی (گلشن ہند) اور حیدر بخش حیدری نے اردوزبان میں تذکروں کی بنیادر کھی۔ آزاداور حالی سے قبل میر مصحفی اور شیفتہ کے تذکروں میں ان کے نقیدی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ پرانے تذکروں میں بالعموم شاعر کے نام ولدیت، تاریخ بیدائش، سال وفات، فہرست تلا فدہ اور فتخب اشعار وغیرہ شامل کیے جاتے تھے۔

سایک حقیقت ہے کہ ابتدائی دور کے تذکروں میں زیادہ ترسی سائی ہاتیں ہیں اور شاعر کے حالات اور ماحول کے متعلق بتانے کا زیادہ تکلف نہیں کیا گیا۔ ایسی کتب میں گزار ابراہیمی، تذکرہ میرحسن، نکات الشعرا، طبقات الشعرا، گلستانِ ہند وغیرہ شامل ہیں۔ اگریزوں کی آمد تک یہی صورت حال رہی اور تذکرہ تم کی کتب ہی موجودر ہیں۔

مولانا محرحین آزاد کی تصنیف "آب حیات" اردو تقید کی دنیا میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے جو کہ بیک وقت تنقید بھی ہے اور تذکر ہُ ادب بھی ۔ اگر چہ یہ حقیقت ہے کہ مولانا آزاد کی تنقید ابتدائی در ہے کی ہے اور ان سے تحقیقی حوالے سے بے شار فروگز اشتیں بھی سرز د ہوئیں مگراس بات کو بھی پیشِ نظر رکھنا جا ہے کہ وہ دور خود اردو تنقید کا ابتدائی دور تھا۔ آزاد نے کرنل ہالرائیڈ کی فرمائش پر لکھی جانے والی شہرہ آفاق کتاب "آب حیات" میں زبان اُردوکی

ارخ ہے آغاز کر کے کلا یکی اور معاصر شعرائے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں اور ان کے کام کانمونہ دینے کے بعد کچھ تنقیدی طریق سے بات بھی کی ہے۔

مولانا آزاد زمانی اعتبارے تقید میں مولانا حالی کے پیش رویں۔ ان کے تقیدی تصورات سب سے پہلے انجمن پنجاب کے لیکچروں میں سامنے آئے پھر' دیوان ذوق' کا مقدمہ بھی ان کے تقیدی شعور کا پت دیتا ہے۔' آ ب حیات' اور' بخن دانِ فارس' بھی حالی کے مقدے سے پہلے منظر عام پر آ چکی تھیں۔' آ ب حیات' کی اہمیت اس حوالے ہی کے مقدے سے پہلے منظر عام پر آ چکی تھیں۔' آ ب حیات' کی اہمیت اس حوالے ہی کے مال میں آزاد بیک وقت ایک ماہر لسائیات نقاد تہذیوں کے مزاج آ شنا کے روب میں مائے آئے ہیں۔نظر نے کے اعتبار سے وہ ورڈ زورتھ کے حامی دکھائی دیتے ہیں کہ:

"شاعری جذبات کے بساختہ چھک جانے کا نام ہے۔"

مولانا آ زادا پنے وقت سے بہت آ گے تھے۔ان کے ہم عمروں میں ادب و ثقافت کا ان کے پائے کا مزاج دان دوردورد کھائی نہیں دیتا۔ آ زاد ہے بیل جو تذکرے لکھے گئے وہ محض ان کے پائے کا مزاج دان دوردورد کھائی نہیں دیتا۔ آ زاد ہے بیل جو تذکرے لکھے گئے وہ محض ان سے کوگرفت میں لیے کھڑی تھیں۔ آ زاد نے فو نو گرانی کے اس عمل کومصوری اور متحرک فلم کا مزاج عطا کردیا۔

اردوتنقید میں مولانا آزاد کے بعد متنداور نامور نام مولانا الطاف حین حالی کا ہے۔
مولانا حالی یوں تو تذکر ونو لیس بھی ہیں اور سوائح عمریاں بھی تحریکر چکے ہیں گرمیدانِ انتقاد میں
ان کی حیثیت ایک عملی نقاد کی بھی ہے اور نظریہ ساز کی بھی۔ان کی معرکة لآرا کتاب ''مقدمہ شعور شاعری''ایک مستقل اور اہم تصنیف کا درجہ رکھتی ہے۔اس کتاب میں انھوں نے شعری المول بھی مرتب کیے اور ان کے لیے عربی وفاری معیار کے ساتھ ساتھ انگریزی اصولوں کو بھی افول کے بھی مرتب کیے اور ان کے لیے عربی وفاری معیار کے ساتھ ساتھ انگریزی اصولوں کو بھی مرتب کے اور ان کے اردوادب میں ایک مجدد کے روب میں سامنے آتے ہیں بخول نے در کی حیتے ہی دیکھتے ہی وجدان کے بل ہوتے پر انجام دیا۔ان کے ای خلوص کا نتیجہ ہے کر میں کی مرتب کے ای خلوص کا نتیجہ ہے کر کیکھتے ہی دیکھتے پور ااردوادب ان کے بل ہوتے پر انجام دیا۔ان کے ای خلوص کا نتیجہ ہے کر کیکھتے ہی دیکھتے پور ااردوادب ان کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ان کی اس ادبی با غبانی کا سب

ہے میٹھا کھل ا تبال ہیں۔

ای دور کے ایک اور اہم نقار جبلی نعمانی ہیں، جن کی تصنیف و تالیف کا آ ماز المامین (1889ء) سے ہوا۔ ان کی تصانیف موازنہ انیس و دبیر، شعراجم اور مقالات جبلی ہیں۔ صرف ان کے نقیدی نظریات کا پتہ چاتا ہے بلکہ ملی تقید کے خمو نے بھی سامنے آت ہیں۔ دُاکٹر سیدعبداللّہ کے نزدیک وہ اصول بند نقاد سے زیادہ ملی نقاد ہیں۔

آزاد، حالی اورشبلی کے بعد اردو تنقید کا رو مانوی دبستان نظر آتا ہے، جن میں وحیہ اللہ ین سلیم، مہدی افادی، عبد الرحمٰن بجنوری، عظمت اللّٰہ خال، علامہ اقبال، شخ عبدالحرالة وشیداحم میں ۔ان ناقدین کے ہاں اوب فی جمالیاتی پر کھ برزور ہے۔ جمالیاتی پر کھ برزور ہے۔

ان کے بعد ترقی بہند ناقدین کا سکہ چلتا رہا۔ جن میں اختر حسین رائے پوری، تباد ظہیر، مجنول گور کھ پوری، احتشام حسین، علی سردار جعفری، فراق گور کھپوری، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، ابواللیث صدیقی، ڈاکٹراحسن فاروقی، فیض احمد فیض اور ڈاکٹر عبادت بریلوی کا نام لیا جا سکتا ہے۔

میرا جی نے اردو میں نفسیاتی تنقید کا دروا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد تو ادبی تقید کے آسان پر ناقدین کی ایک کہکشال دکھائی دیتی ہے۔ چیدہ چیدہ لوگوں میں مجرحت عسکری، صلان اللہ بین احمد، ڈاکٹر جیل جالی، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر سید عبداللّہ، سلیم احمد، ڈاکٹر وحید قریق، متازشیریں، سید عابدعلی عابد، ڈاکٹر گیان چندجین، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، گوئی چند نارنگ، مظفر علی سید، ڈاکٹر معین الدین عقیل، فتح محمد ملک، آفتاب احمد، ڈاکٹر خواجہ مجمد زاکٹر خواجہ محمد رکھا کی وقیسر جیلائی کامران، ڈاکٹر محمد سن، پروفیسر شیم حنفی، ڈاکٹر انور سدید، ڈاکٹر خواجہ محمد زاکٹر ناصر ڈاکٹر ضیا الحمد خان، سلیم الرحمٰن، ڈاکٹر ضیا الحمن، ڈاکٹر خواجہ عیاب نیر، ڈاکٹر زاہر منیر عامر اور ڈاکٹر بھیرہ عزبر بین وغیرہ کے نام لیے جاسے ہیں۔

#### زندالنام

دنیا بھر کی زبانوں میں ادب کی ایک ایس میں پائی جاتی ہے، جے مختلف شاعروں ادبوں نے قید کے عالم میں تصنیف کیا۔ قید کی نوعیت ساسی، ندبی یا ذاتی کچر بھی ہو گئی ہے،

لیکن ایس حالت میں تخلیق ہونے والے ادب کے لیے عام طور پر عبسیات یا زنداں نامے کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ قید ایک خاص طرح کے ماحول میں محدود نوعیت کی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ایسے حالات میں اوب تخلیق کرنا اگر چہ کار دشوار ہے۔ پھر ایسے ادب میں معیار کی تلاش تو بالکن ہی کارے دارد ہے لیکن حقیقت سے کہ اردوادب میں بعض لوگوں میں معیار کی تلاش تو بالکن ہی کارے دارد ہے لیکن حقیقت سے کہ اردوادب میں بعض لوگوں نے اس عالم میں بھی شاہ کارتخلیق کے ہیں۔ اردوادب میں تابی صورت میں منظر عام پر آئے والی صدی سے بھی زیادہ پر ائی ہے لیکن اس سلسلے میں کتابی صورت میں منظر عام پر آئے والی تصانیف کی تعدادا نگلیوں پہنی جاسمتی ہے۔ اس ضمن میں عبدالجید قریش کی بیرائے بھی قابلِ تصانیف کی تعدادا نگلیوں پہنی جاسمتی ہے۔ اس ضمن میں عبدالجید قریش کی بیرائے بھی قابلِ

"اردوادب میں زندان وسلاس کے موضوع پر کتابوں کی تعداد چنداں حوصلہ افز انہیں، تاہم قید و بند کی آیہ داستانیں نہ صرف دلکش اور پراطف ہیں بلکہ اپنے دامن میں سامان عبرت سمیٹے ہوئے ہیں۔"

ان كتابول ميں دلكشى اور لطف بھى نے ماحول اور انو كھے تجربات كى صورت ميں درآيا ہے، البتہ طنز كى مثاليں تو ان ميں جابہ جاموجود ہيں -

اردوادب میں اس سلسلے کی پہلی کتاب مولانا جعفر تھانیسری کی'' کالا پانی'' قرار دی جاتی ہے، جو 1885ء میں لکھی گئی۔ یہ متفقہ رائے سے اردوکی پہلی'' آپ بیتی' یا خودنوشت موانح بھی قرار پاتی ہے۔ مولانا حسرت موہانی کی' قیدِ فرنگ' بھی البی تصانف میں خصوصی ایمیت کی حامل ہے۔ پھر اسی موضوع پر مولانا حسین احمد مدنی کی' سفرنامہ اسیر مالنا' بھی دل فکاراسلوب کی حامل ہے۔ ابوالکلام آزاد کی آپ بیتی اورنواب صدر یار جنگ اورمولانا حبیب فکاراسلوب کی حامل ہے۔ ابوالکلام آزاد کی آپ بیتی اورنواب صدر یار جنگ اورمولانا حبیب الرحمٰن شروانی کے نام کھے جانے والے ان کے معرکہ آرا خطوط بھی دوران اسیری ہی مرقوم الرحمٰن شروانی کے نام کھے جانے والے ان کے معرکہ آرا خطوط بھی دوران اسیری ہی مرقوم

ہوئے۔ای طرح چودھری افضل حق کی''میراافسانہ''اور'' زندگی'' بھی دلچسپ واقعات ہے مزین کتاب ہے۔مولا نا ظفرعلی خال کی بے شارنظموں کی طرح بعض مضامین بھی زمانۂ تیدی یادگار ہیں۔

قیام پاکتان کے بعد یا قاعدہ کتابوں کی صورت میں سامنے آنے والے زندال ناموں میں امین احسن اصلاحی کی دوتصانف، ابراہیم جلیس کی "جیل کے دن، جیل کی راتیں" حميد اخترك" كال كوففري"، عنايت الله ك"اس بستى مين"، رياض الرحمٰن ساغرك" مركاري مهمان خانه ، پیرمحد قاسم کی "سرگزشت زندان"، پروفیسرخورشید احمد کی "تذکرهٔ زندان" (1964ء) وغيره اہم ہيں۔اى طرح شورش كاشميرى، احمد نديم قاسمي اورنعيم صديقي كى بعض تحریری بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ علاوہ ازیں میاں محمد اسلم کی'' قید یاغشان''ایک افسانوی مزاج رکھنے والی انوکھی داستان زندال ہے۔ای سلسلے میں گاہے ماہ اور بھی اکادکا تصانف مختلف صورتوں میں نظر آتی رہتی ہیں لیکن ان سب میں ادبیت اور لطافت کے حوالے نے صد بق سالک کی 'جمہ یاراں دوزخ' خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔اس کی ایک وجہ پیمی ہو عتی ہے کہ باتی زیادہ تر او بول کی اسری وطن عزیز ہی میں تھی جبکہ صدیق سالک ہارے روایتی دشمن کی قید میں تھے۔اس لیےان کا د کھ بھی دوسروں سے بڑا ہے۔ پھریہ ایک با قاعدہ مزاح نگار بھی ہیں۔اس تمام صورت حال نے ان کے اسلوب میں لطافت کے ساتھ ساتھ گداز اور تا ثیر پیدا کر دی ہے۔ان کے علاوہ ابراہیم جلیس اور حمید اخر کی تصانف بھی قابل تذكره قرارياتي بي-



(Speach) يَقْرُيرُ

کسی بھی موضوع پر مدل اور فی البدیہ اظہار خیال کا نام تقریر ہے۔ یہ تفتگو کے اس بالیقہ ہنر کا نام ہے، جس میں الفاظ کی دروبست، لہجے کی ہم رکاب ہو کر حاضرین و ناظرین و سامعین کی ساعتوں میں رس گھولتی ہے۔ بینہ صرف شخصیت کی تعمیر میں ممد دمعاون ہوتی ہے بلکہ مخاطب اور سامع کے قلب میں تر از وہونے کا ہنر بھی جانتی ہے۔ بقول غالب:

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے بیجانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

تقریری تا نیرکا اندازہ اس بات سے لگائے کہ آج بھی دنیا بھر کے بڑے بڑے بڑے نعلیم اداروں میں باصلاحیت طلبہ وطالبات کومیرٹ سے بالاتر ہوکر محض تقریری صلاحیت کی بنا پر سرآ تکھوں یہ بٹھایا جا تا ہے۔

ہمارے خیال میں تو حضرت موی "کی خواہش پران کے برادر حضرت ہارون کو ملنے والی پنجیبری میں بھی بہی ہنر کار فر ما تھا۔ گویا تقریر کے کوٹے پریداس کا ننات کی پہلی تقرری تھی۔ تقریر اگر چہ لکھنے سے زیادہ کر کے دکھائی جانے والی چیز ہے۔ اس کی نوعیت ہنگا می اور اہمیت وقتی ہوتی ہے لیکن دنیائے ادب میں گاہے بگاہے ایسے مقررین بھی آتے رہے ہیں، جن کی تقریروں کو باقاعدہ ادبی حیثیت حاصل ہوگئی۔

اد بی اسلوب کے حوالے سے رشید احمد صدیقی اس نوعیت کے پہلے مقرر ہیں، جن کی ریڈیائی تقریروں کو ملک گیرشہرت نصیب ہوئی۔ ان کی تقاریر کا مجموعہ ' خندال' کے عنوان سے عالیہ سی منظر عام پر آیا۔ قیام پاکتان کے بعد سامنے آنے والے مقررین میں جائیں کی دہائی میں منظر عام پر آیا۔ قیام پاکتان کے بعد سامنے آنے والے مقررین میں جسٹس ایم آرکیانی کا درجہ سب سے بلند ہے، جن کی تقریرین آج بھی حیاس ادر باذوق دلوں پر دستک دیتی ہیں۔ پھر ایک زمانے میں صدیق سالک کی شدہ وظافتہ تقاریر نے بھی با قاعدہ توجہ حاصل کی ۔ مختلف انظامی عہدوں پر فائز ہونے والے شفاعت اللہ کی تقاریر کا مجموعہ بھی توجہ حاصل کی ۔ مختلف انظامی عہدوں پر فائز ہونے والے شفاعت اللہ کی تقاریر کا مجموعہ بھی

ای ملیلی ایک کزی ہے۔

جسٹس ایم آرکیائی (1902ء-1962ء) ہائی کورٹ کے جیف جسٹس کی دیٹیت ہے۔ ریٹائر ہوئے، لیکن ان کی اصل بہچان وواجھوتی ، نرالی اور چلبلی تقریریں ہیں، جوز ہائت آمیز مزاح اور وردائگیز طنز ہے لبریز ہیں۔ ان تقریروں میں وہ بڑے حساس معاشرتی نقاوے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان کی تقریروں کا مجموعہ'' افکار پر ایٹال' (1965ء) ان کی ریٹائر منٹ اور وفات کے تین سال بعد منظر عام پہ آیا تو محمد خالد اختر نے '' فنون' میں اس پر ایک خوبصورت مضمون لکھا، جس میں وہ رقمطراز ہیں:

"رستم کیانی ایک جینئس تھا۔ مزائ اور طنز میں بھمی ہوئی الی تقریریں ایک جینئس ہی کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔ ہرفقرے میں ایک حرارت ہے اور ہرفقرہ اپنا اندرایک بھالے کی تیزانی لیے ہوئے ہے۔ اس کی ظرافت ایک وسٹی آتش بازی نے تماشے کی طرح ہے بھل جھڑ یوں کے شرارے بھی ہماری ساجی زندگی کے ایک پہلو پر جھڑتے ہیں اور دوسرے لمحے کی اور پہلویا شعبے پر برتے ہیں۔ آٹھ دی فقروں میں ہی وہ جمیں نگا کردیتا ہے اور ہمارے قوئی اور ساجی ڈھانچ کے کھو کھلے بن اور دیا کاری کو بے پر دہ و کھا ویتا ہے۔ ہم ہنتے ہیں لیکن جو بہو جھا حساس جرم اور شرمندگی کے کرب کے ساتھ ہم اپنے دلوں میں جھا تکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رستم کیانی ایک بڑا وکن ظرافت کا مالک کا میڈین ضرور تھا لیکن سب سے جاتے ہیں۔ رستم کیانی ایک بڑا وکن ظرافت کا مالک کا میڈین ضرور تھا لیکن سب سے کامیڈ مینوں کی طرح وہ اینے دل میں ایک ٹر بجیڈین بن تھا۔ "

صدیق سالک (1935ء - 1988ء) کا مجموعہ تادم تحریر '1981ء میں منظر عام پر آیا۔ اس کتاب کا آخری ' دریچہ' مختلف تنم کی شکفتہ تقاریر پر مشمل ہے، جس کے شروع میں یہ تعبید درج ہے کہ ' ان تقریدوں کی بیروڈی کرنامنع ہے' یہ بھی اصل میں چھیڑ چھاڑ کا ایک انداز ہے دگرنہ یہ تقاریر خودمختلف موضوعات پر کی جانے والی تقاریر کی بیروڈی ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف موضوعات پر منعقد ہونے والی محافل میں چونکہ نا مناسب اور سفارشی شخصیات کو مدمو کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی تقاریر بھی مضحکہ خیز قتم کی ہوتی ہیں۔ ان کے نزد یک بات سے بات بیدا کرنا ورشاع مشرق کے اشعار کو جا بہ جاٹا تک وینا ہی ہنرمندی کی علامت ہے، حالانکہ بات بیدا کرنا اور شاع مشرق کے اشعار کو جا بہ جاٹا تک وینا ہی ہنرمندی کی علامت ہے، حالانکہ

ں کے علاوہ جمی او نی انداز کی حاص تقریبیا خیارات ورسائل اور نئے ہے، نیلی وژن کی زینت بنتی رہتی ہیں ، جن کا ذائقہ اور اسلوب کسی جمی انچھی نسل کے اوب پارے سے کم نہیں ہوتا۔



#### بليغيات

ایک بی جملے یا مخضر الفاظ میں دائش و تعمت کی کوئی اطیف بات کہد یے کئی کو مو یا بلیدیات کے عنوان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ونیا کی جرزبان کے ادب میں اس کی مثالیں ملتی بلیدیات کے عنوان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ونیا کی جرزبان کے ادب میں اس کی مثالیں ملتی بیس بعض بزرگوں اور دانشوروں کے فرمووات بھی ، جنجیں اقوال زریں ، کا نام ویا جاتا ہے، اس زم سے میں شار ہوتے ہیں۔ انگریزی میں دلچپ اور پر تھمت '' کھشنز' مرغوب اولی افغان اس زمرے میں شار ہوتے ہیں۔ انگریزی میں دلچپ اور پر تھمت '' کھشنز' مرغوب اولی جی زبان زو اس کے دلچپ اور دل آویز اقوال بھی زبان زو میں میں ۔ جنجابی میں ایسے اطیف جملوں کو 'بولیوں' کے طور پر خصوصی ابھیت حاصل ہے۔ عام ہیں۔ جنجابی میں ایسے اطیف جملوں کو 'بولیوں' کے طور پر خصوصی ابھیت حاصل ہے۔

ڈاکٹراے۔ایج خیال

ڈاکٹراے۔ ایج خیال اگریزی زبان وادب کے استاور ہے ہیں۔ مختلف زبانوں کے ادب اور ہماری مجموعی معاشرتی ، سیای ، اخلاتی اور نفیاتی صورت حال پران کی بہت گہری نظر ہے۔ اپنا اردگرد کے حالات کوانھوں نے اپنے دل کی آئکھوں ہے دیکھااور محسوس کیا ہاور پھر نہایت سلیقے ہے انھیں ایک آدھ جملے یا مختصر پیرا گراف کی صورت میں بیان کردیا ہے۔ عور کیا جائے تو یہ جملے نہیں طما نچے ہیں جوانھوں نے ہماری کج رَوتہذیب ومعاشرت عور کیا جائے تو یہ جملے نہیں طما نچے ہیں جوانھوں نے ہماری کج رَوتہذیب ومعاشرت کے منھ پر رسید کے ہیں۔ ان کا ایک ایک ایک جملہ نہ صرف ہمیں چونکا تا اور گدگرا تا ہے بلکہ با قاعدہ جمجھوڑتا ہے اور سوز چنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ ایسے چند جملے ملاحظہ سے چند جملے ملاحظہ سے چند جملے ملاحظہ سے چند جملے ملاحظہ سے جند ہم نے پاکستان کی ایک ایک ایک این سے ہاں قدرعشق ہے کہ ہم نے پاکستان کی ایک ایک ایک این سے ہاں قدرعشق ہے کہ ہم نے پاکستان کی بیادوں سے اینٹیں نکال کرا ہے گھر تھر کر لیے ہیں۔''

٣٠, ٩١٨ ڪ ١١٠ ۽ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ٣٠ ۽ ڀام لي ١١٩ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠٠ ۾ ١٠

- الب فاقد ش ، فاقد ش ق ق صومت نے پائی الله فی سے اس کی فاقد شی م منل هوري اس سے اپ تھ ف ص رہ ب یا لیکن دیب وہ ان طور دو فی اما نے اکا تو صومت نے اس رو فی نے لیے جسے پاپ فت کا عدری ویا

واصف على واصف (1929 م-1993 م)

واصف علی واصف کی جویں بھی عمولی الش آمین ہی فت او صوب آمین طانہ ہے۔ ہمانہ ہوتی ہیں اور من است میں طانہ ہے۔ ہوتی ہیں جو تی جی اللہ ہوتی ہیں ۔ انھوں نے اپنے بنیر کا زیادہ و تر انھی رقوش من اور منی مین کی سورت میں لیا ہے لیکن ان کی کتاب 'کرن کرن سور ٹ '' ( 1984 م) بلیغیا ت کا بنوا منو مصورت مرقع ہے۔ اس کے بال وانش اور شکافتی کا انداز کہمائی طریل کا ہے

- "پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شامی کا اظہار کرتے تھے۔ آن، الم
- "ایک انبان نے دوسرے ہے چیما " بھائی! آپ نے زندگی میں پید بھون کب بولا؟" دوسرے نے جواب دیا "جس دان میں نے یہ اطلان کیا کہ میں میٹ کے بولا ہوں۔"

اور والعرف شی والعرف کے بال الله بی مختی آفرینی بیشان مالد ت جعو و کرنده تی ہے۔ ''فیم شینی طالات پر تقریبا یک کے اللے الله مشین ساسی مالات پر تقریبا کی کافری کی تعین ساسی مالات پر تقریبا کی ا

حال ہے وہ جو ۔ ا

فلیفدا، رحمت و اصف طی واصف کا خاص میدان ہے۔ اس میدان میں بڑی رہائی تم نے اپنا ہے انس کے جمائی روش کے جی ۔ لیکن اس شعبے میں الن کی افرادیت یہ ہے اس می انھوں نے روایق وانشوروں کی طری اپنی تج میروں کو خشک اور اوق بنانے کے بجائے اس میں اطیف ظرافت کے رنگ جروبے ہیں ۔ چندمثالیس :

• "خوش نصيب انسان وه ٢ جواپ نصيب پرخوش ٢- "

• ''حرام مال اکنیا کرنے والا اگر بخیل بھی ہے تو اس پر دو براعذاب ہے۔'' ''ہم لوگ فرمون کی زندگی جائے بیں اور موئی کی موت۔''

وْ اكْثر اشفال احمد ورك ( قلمي شمني ، ذا تيات ، خا كەستى )

اناركلي كال اكبرك كريس آياتهي ، اكبركا بينا بهي اناركلي كريس آياتها-

قلم کا ایک نقطہ ہٹا دیں تو'' فلم'' بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بیشتر فئمیں ای طرح بنتی ہیں۔

شادی ایک ایمامعر کہ ہے جس میں بندہ مرگیا تو شہیداور زندہ رہاتو شوہر۔

پانچ کے دونوں بنے آپس میں ڈھائی ڈھائی ہوتے ہیں۔

• مورت چاہٹا فرہ ہی کیوں نہ ہو، بےوزن ہی اچھی گلتی ہے۔

الطائف وظرائف (Jokes)

انسانی زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے۔ جہاں کا کنات کے بے شار عناصراس زندگی میں نہر گھو لنے کے در بے بیں ، وہاں بیا لطا کف وظر اکف بی بیں جوشدائد زمانہ کی ہمیوں کومکن مدتک کم کرنے کے لیے ہمارے چاروں جانب برسر پیکار ہیں۔ اطیفہ کیا ہے؟ اچا تک سوجھ جانے والے انو کھے خیال ، شوخ تیمرے ، بر جستہ فقرے ، فی البدیہ جواب اور عجیب اور پر تحیر انداز میں رونما ہونے والے مختصر ترین واقعے کا نام لطیفہ ہے۔ کے ایل نارنگ ساتی کے بقول:

منخور تین واقعے کو جس میں مزات کی چاشی ہو، اس اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے کہ سنے والے کے لیوں پر جسم کی ہلکی کی لیکر دوڑ جائے ، اے لطیفہ کہیں گے۔ "

یہ تو طے ہے کہ لطیفہ زبان اور خیال کی نزاکتوں سے بھر پورآ گاہی کے بعد وجود میں آتا ہے۔ لطیفہ جمیشہ خیال کی نزاکت اور بیان کی ہے۔ لطیفہ جمیشہ خیال کی نزاکت اور بیان کی لطافت کے سنگم پر تخلیق ہوتا ہے۔ پر وفیسر گو پی چند نارنگ کے نزدیک تو زبان دانی ہی اس کا سب سے بردامحرک ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

''جسِ مزاح تو بہتوں میں ہوتی ہے لیکن پیلفیۃ جمی بن پاتی ہے، جب زبان پرقدرت ہو، بید بات انوکھی گے گی لیکن صحیح بہی ہے کہ لطیفہ قائم لسانیات ہے ہوتا ہے۔''
اگر ہم لطیفے کے آغاز وارتقا پہ نظر ووڑا کیں تو شایداس کی عمر ہماری تہذیب کے برابر لکے، یہ اوبی صنف سے زیادہ ایک ثقافتی آئٹم ہے جو صدیوں سے مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں سینہ بسینہ چلی آتی ہے۔ اس کا مزاج اور ذا تقدز مانی و مکانی تبدیلیوں کے ماتھ بدلتار ہتا ہے۔ تہذیبی اور ساجی حوالے سے لطیفے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے ہر معاشر سے کا تقریباً ہر فرد نئے سے نئے اور بہتر سے بہتر لطا نف کی ہر سکتا ہے کہ دنیا بھر کے ہر معاشر سے کا تقریباً ہر فرد نئے سے نئے اور بہتر سے بہتر لطا نف کی ہر وقت تلاش میں رہتا ہے۔

مختلف معاشروں میں بعض مخصوص قوموں اور طبقوں کے حوالوں سے بے شارلطائف وابستہ ہوجاتے ہیں، جیسے ہمارے اردگر دسکھوں اور پٹھانوں کے حوالے سے بے شارلطائف الروش كرت إلى ما المارے به جالى كليم ميں جواد ہوں اور ميرا مع الا تعداد الطائف زبان ادعام ہيں۔ انگريزوں نے الكان باشندوں ہے متعلق بے المالطائف مشہور كرر كھے ہيں۔ انكام راوى ميں ہو الكام كي الطائف كي زوميں ہے۔ امريكيوں كي الطيف الكام كي الطائف كي زوميں ہے۔ امريكيوں كي الطيف بازى اور الطيف سازى كا تو يہ عالم ہے كہ كہا جاتا ہے كہ انھوں نے اپنے اطیفوں كى او تیماڑ ہے بازى اور الطیف سازى كا تو یہ عالم ہے كہ كہا جاتا ہے كہ انھوں نے اپنے اطیفوں كى او تیماڑ ہے دوس كاشيراز و بجمير ديا۔

ای طرح بعض معاشرول میں کچھ خاص کردار بھی پائے جاتے ہیں کے جمن کی ہم بات اور ہڑی ایک لطیفہ ہوتا ہے۔ جسے ملا نصرالدین اور شخ چلی وغیرہ۔ پرانے زیانے کے بادشاہوں کے ہاں لطیفہ گواور مخرے باقاعدہ ملازم ہوا کرتے تھے۔ای نوع کے دوکردار ملادو بیازہ اور ہیر بل مغل شہنشاہ اکبر کے دور کی یادگار ہیں بلکہ معروف شاعرانشا اللّٰہ خان انشا بھی ربازہ اور جس باقاعدہ لطیفہ گوئی پر مقرر تھے اور بقول مصنف 'آ ب حیات' نئے ہے نے در بار اور چر بل مول کے ہاں بھی پر مخلوق نبتا طلا کف کی حالت کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی لطیفہ گوئی اور بذلہ بنی ہر دور کے حکمرانوں کے ہاں بھی ہے کاون نبتا بدلی ہوئی حالت کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی لطیفہ گوئی اور بذلہ بنی ہر دور کے حکمرانوں کے ہاں ہی ہے۔ اس کی لطیفہ گوئی اور بذلہ بنی ہر دور کے حکمرانوں کے ہاں ہم ترین فیصلوں پراٹر انداز ہوتی رہی ہے۔

مختلف معاشروں اور تہذیبوں میں لطائف کا بیسلسلہ بالعموم سینہ بہسینہ اور لب باب بہب ہیں ہوں ہیں جات کی چاتا آتا ہے لیکن کچھ و صے سے ان کو باقاعدہ طور پر لکھنے اور کتابی شکل میں محفوظ کرنے کی رسم بھی عام ہوچکی ہے۔

مخلف کتب میں ہمارے پیٹیبر آخر الزمال کی شگفتہ مزاجی کے بے شارنمونے درج ہیں۔
ہیں۔ پھر دنیا بحرکی تمام زبانوں میں اپنے اپنے مشاہیر کی شوخ بیانیوں کے قضے درج ہیں۔
اردو میں ان کی تدوین کا با قاعدہ سلسلہ مولا نامجے حسین آزاد کی'' آب حیات' سے شروع ہوتا
ہے۔ان کے بعد مولا ناالطاف حسین حالی نے''یادگار غالب' میں مرزاغالب کی زندہ دلی اور شوخ طبعی کے بے شارنمونے فراہم کر کے اس روایت کو مشخکم کردیا۔ مولا ناعبر المجید سالک کی بیان کردہ علامہ اقبال کی شگفتہ مزاجی ، مولا ناغلام قادر گرامی کی بے ساختگی اور محیم فقیر محمد چشتی بیان کردہ علامہ اقبال کی شگفتہ مزاجی ، مولا ناغلام قادر گرامی کی بے ساختگی اور محیم فقیر محمد چشتی بیان کردہ علامہ اقبال کی شگفتہ مزاجی ، مولا ناغلام قادر گرامی کی بے ساختگی اور محیم فقیر محمد چشتی

كريد الله المال المالية الم المالية الم ال ك إدرة يه ما مد باقامه و على الله في عند ما المهادة ، وأن في أو الله الله نبر من بھی اطائف کے لیے ایک الگ باب مختص کیا گیا۔ آئ آئ آئ وی وی جو شن وطر ن کی صحبتوں میں ہرطرت کے تازہ بہتازہ اطا نف کا سلسلہ بجرے شدہ مدیک ماتھ جاری ہاری ے۔ایک طرف فی متم کی می قبل میں عربیاں اور فیش اطا اف کا بازار گرم ہے قو دوسر کی جا ہے۔ شائسته اوراطيف في نكول كاسلسله روال ووال بيام وجوده و وربيل لطائف كي روايت كوفر وغ دینے میں موبائل میں اور 'فیس کے' مجر بع رکروار اوا کررے تیں۔ آج کھی بازار میں مختف النوع الطائف ك تا بج دستياب بن - مكداكي زمان عيل ومع دف افسانه نكارا شفاق احمد نے بھی" کرماگرم لطفے" کے عنوان سے لطائف کا ایک انتخاب مرتب کیا تھا۔ حال ہی میں دُاكْمْ عَلَى محمد خال نے "كشت زعفران" كے عنوان سے ايك سدابها ركتاب ترتيب دى ہے جس میں اردو کے قدیم وجدیدش عروں اور اویوں کے نقریباً جارسواطا أف ونواد کو یکجا کرویا گیا ے۔ یہ بھی خاصے کی چیزے۔ ملاوہ ازیں خواجہ عبد الغفور، احمہ جمال یا شااور زیش کمارشاونے بھی اس سلسلے میں خوبصورت کا وشیں کی ہیں۔ ان تمام سلسلوں میں شستہ، شائستہ اور اولی زاکتوں کے حامل وہ لطائف ہیں، جن کا تعلق کی نہ کی زمانے کے شاعروں او بیوں سے رباے۔ ایے ہی لطائف ہارے موضوع ہے کچھ نہ کچھ لگا کھاتے ہیں۔ کے۔الی۔ نارنگ ساتی نے ای نوعیت کے سوے زائداد یبوں شاعروں سے وابستہ لطائف کوایک كأب مي يجاكرويا إ- ويل مي اى كتاب عديد ما لي بيش كرتے مين: " پطرس بخاری سے جب ایک اعلیٰ عہد بدار ملاقات کے لیے آئے اتھوں نے کہا كرتخ يف ركھے۔ ین کرعہد بدار موصوف کو بول محسوی ہوا کہ کچھ بے اعتبائی برتی جارہی ہے چنانچہ

انھوں نے بطری صاحب ہے کہا:'' میں محکمہ برقیات کا ڈائر کیٹر ہوں۔'' اس پربطری صاحب نے کہا:'' پھر آپ دوکر سیوں پر ہیٹھ جائے۔'' '' جب منٹو کے افسانہ'' بو'' پر پچھ باا خلاق اوگ ید کے اور معاملہ عدالت تک پہنچا،تو ایک ادیب نے منٹو ہے کہا:

"لا ہور سے بچھ سرکر دہ بھنگیوں نے ارباب عدالت سے شکایت کی ہے کہ آپ نے ایک افسانہ "بو" لکھا ہے جس کی "بد بو" دوردور تک پھیل گئی ہے۔"

منثونے مکراتے ہوئے جواب دیا:

موح رامے ،وسے روب ویہ دیں۔ ''کوئی بات نہیں، میں ایک افسانہ''فینائل''لکھ کران کی شکایت رفع کردوں گا۔'' ''ساحر لدھیانوی نے جاں نثار اختر سے کہا: ''یارجاں نثار! ابتم کو'' پدم شری' خطاب مل جانا جا ہے۔''

> جال نارنے بوچھا: 'کیوں؟'' ساح نے جواب دیا: 'اب ہم سے اکیلے بیزلت برداشت نہیں ہوتی۔''



## اقبالیات (Iqbaliat)

علامہ اقبال بیبویں صدی کے ایک عظیم شاعر اور مفکر تھے۔ بیبویں صدی کی شاعری میں علامہ اقبال ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے تقریباً تمام ناقدین وادبی مؤرفین اس بات پرصاد کے ہوئے ہیں کہ اگر گر شتہ صدیوں پرمحیط شعرا کا انتخاب کیا جائے تو الحارہویں صدی میر کے نام کی ہے، انیبویں صدی کا حاصل غالب ہیں اور بیبویں صدی برطلا اقبال کی صدی ہے۔ اقبال کی فکر اور شاعری میں ایسے عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں جو آخیں بین التو ای شاعر کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ اقبال کی فکری تعنیم کے لیے بیبویں صدی کے اللقوائی شاعر کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ اقبال کی فکری تعنیم کے لیے بیبویں صدی کے اللہ قوائی شاعر کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ اقبال کی فکری تعنیم کے لیے بیبویں صدی کے نصف آخر میں قابل قدر کام ہواور اقبال کی شاعری کے بہت سے نے گوشے سامنے لائے نصف آخر میں قابل قدر کام ہواور اقبال کی شاعری کے بہت سے نے گوشے سامنے لائے

مع المن عن الكوطيم اختر في التي ي

علامدا قبال کی تخلیق شخصیت میں نہ صرف یہ کہ ذکورہ بالا تمام نصوصیات موجوہ ہیں بلکہ تخلیق ونقد کے ہر پیاند کے مطابق اعلیٰ ترین بھی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ ملامدا قبال کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہے کہ اب '' اقبالیات' نے و نیائے نفتہ میں ایک معروف اصطلاح کی صورت فقتیا رکر لی ہے۔ اردواد ب میں اقبال ہے قبل میا عزاز مرزا غالب کو بھی حاصل ہے۔

ا قبال کوفر اپ تخسین چیش کرنے کا آ کا ز 1906 میں '' مخز ن' میں مطبور مسرور جہاں آ بادی کی لظم سے ہوتا ہے اور پیسلسلہ ایسویں صدی میں تو اثر اور تو از ن سے جاری وساری نظر

آربا --

قیم پاکتان ہے پہلے اقبال کی تفہیم کے لیے فنی زاویے اور فکری رویے زیر بحث نظر آتے ہیں جب کہ قیام پاکتان کے بعد اقبال کی شاعری کا قوی حوالہ اور فلسفۂ خود کی زیادہ زیر بحث آتے ہیں جب کہ قیام پاکتان کے بعد اقبال کی شاعری کا قوی حوالہ اور فلسفۂ خود کی زیادہ زیر بحث آبال کی متذکرہ بالاخصوصیات تو اجر کرسا ہے آگئی ہیں گرا قبال کی متذکرہ بالاخصوصیات تو اجر کرسا ہے آگئی ہیں گرا قبال

زيادواجم بين \_ بقول پروفيسر فغورشاه قاسم:

" أَنْ تَكُ البَّالِياتِ بِرزياده كام تَشْرِيكُ نُوعِيتِ كا بهوا عِينَةِ فِي اور تنقيد كي نُوعِيتِ كا كام زیاد و نبیس ہوا، ای طرح اقبال کے شعری محرکات اور اولی می سن کے جوالے ہے بھی بہت كم كام بهوا ب\_ اقبال ك فكر وفلسفه اورشاعرى ك سلسفه من قيام يا كستان ك بعد بهت ی کتابی کھی گئی ہیں، خاص طور پر 1977 میں اقبال کے صد سالہ جشن والادے کے موقع پر بہت ی کتابی منصة شہود پر آئیں، ان کتابوں میں سید فبدالواحد مغنی کی (Introduction of Iqbal) يعنى تعارف اتبال، ۋاكىر خليفە مېداغلىم كى" قار ا قبال ' عابد على عابد كي " فعير ا قبال ' اور ' " تهيجات ا قبال ' ذا كثر سيد عبدالله كي ' مسأل ا تبال''ڈاکٹر فرمان فٹح یوری ک'' ا تبال سب کے لیے' یروفیسر طاہر فاروقی کی'' ا تبال اور محبت رسول "سليم احمرك" اقبال ايك شاعر" واكثر وزيرة عاكن تصورات عشق وخردا قبال ك نظر من وباير على سيد كي "ا قبال كا فني ارتقا" وْ اكترتبسم كاشميري كي "شعريات ا قبال" نذیر احمه کی ''تثبیبات اقبال'' پروفیسر مرزا محمه منور کی کتب ''اقبال کی فاری غزل'' " بربانِ اقبال " "ايقانِ اقبال "اور" ميزان اقبال "مشفق خواجه في مولوي احمدوين كي شمره آفاق كتاب "اقبال" كى بازيانت كرك كتاب كالخقيق ايديش شائع كي بوك ا قبالياتي تنقيد كانهايت عمده اورادٌ لين مونه بـ"

سلیم احد ، اختر حسین رائے بوری ، علی عباس جلالپوری اور عابد علی عابد نے فکر اقبال سے اختلاف کے زاویوں کوموضوع بنایا۔بشیراحمد ڈاراورعلی عباس جلالپوری کے درمیان فنون کے صفحات پر ہونے والی بحث اس ضمن میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر رفع الدین ہائمی مے بقول علی عباس جلالپوری کے ہاں اقبال شکنی نے ایک تحریک کی شکل اختیار کرلی ہے۔ علی عماس جلالپوری نے اقبال کومفکر وللفی کی بجائے متکلم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اقبال این افکار میں اور پجنل نہیں ہیں ،ان کے سار بے تصورات مغرب کے فلسفوں ہے ماخوذ ہیں۔

قیام پاکستان کے بعد اقبال اکادی اور اس کا مجلّه "اقبال" اور علامه اقبال اوین یونیورٹی نے اقبالیات کے موضوع پر بہت ساتنقیدی اور تحقیقی کام کروایا ہے جس کا جائزہ چند صفحات میں مکمل کرناممکن نہیں ہے۔ کام کی بہتات میں بعض اوقات اعلیٰ معیار کی تقیدی کتب بھی وہ توجہ حاصل نہیں کرسکتیں جن کی وہ مستحق ہوتی ہیں کیونکہ سرکاری سریری میں ہونے والے اولی کام اکثر و بیشتر قاری کی دلچیسی اور توجہ کے مستحق نہیں کھہرتے اور اولی امور محض سرکاری ڈیونی بن کررہ جاتے ہیں۔اس حوالے سے دیکھا جائے تو اقبالیات کوسرکاری سریری کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہوئے ہیں اور اقبال کی تنہیم کا کام چندنکات یرآ کررک گیا ہے۔ا قبال اپی شاندارعظمت کے باوصف جس تقید کے،جس فکری توجہ کے متحق تھے وہ ان کو نہیں ملی ممکن ہے اقبال کی تفہیم کا کام اب اکیسویں صدی بہتر طور پر کرسکے کیونکہ سرکاری ادارے اپنا کام کر کے تھک چکے ہیں۔ اب امید ہے کہ اقبال کی حقیقی عظمت اور فنی حیثیت کا لعین ہوسکے گا۔ اس سلیلے میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی کتاب 'علامہ اقبال بشخصیت اور فن' فاصى چز ہے۔

نوال باب

اردوزبان کے اربابِ قلم کی فہرست معسنین ولادت ووفات به مطابق سن عیسوی (بدامتهار تروف بیلی) آ برو، شاه مجم الدين عرف شاه مبارك (1683-1733) شاعر، وطن گوالبار، سکونت و بلی آ تش، خواجه حيدر على (1778-1847) شاعر، وطن فيض آياد ،سكونت لكحنئو ، تلمذ صحفي آرزو، سراح الدين على خال عرف خان آرزو (1688-1756) شاعر، تذكره نگار، لغت نوليس، وطن آگره، سكونت د بلي ولكهنؤ ابوالكام آزاد، مولوي كى الدين احمد (1888-1958) ناثر ،مترجم ومفسر قرآن ،ساست نگار ،مجله نولیس ، وطن د بلی و کلیته رة زار، على ناتھ (1918-2004). آزار، على ناتھ شاعر معلم مضمون نوليس، وطن ميا نوالي ،سكونت لا مور، وفات دبلي آزاد، مولانا گرسین (1833-1910) شاعر، ناثر، تذكره نگار، لغت نوليس ،متفرق نگار، وطن د بلي ولا بور آ زرده، مفتى صدرالدين خال (1789-1868) شاع، ناژ، وطن وسکونت د بلی

شاعر، ناثر ، متفرق نگار، وطن أكد ن ضلع مير نگه سكونت لكھنؤ

آئ كى كھنوى بنشى عبداليارى (1893-1945)

شاعر وناش. في دا ما تويين وافعات أويين والمن بالأن بالأن الأولات الأيهور

این انثا، شیرمرخال (1927-1978)

شام ، مزاح نویس ، کام نکار ، سن کام نکار ، بنتی مرتبر ، مکانت کرا پی ابوالاعلی مود دوی ، مولا ناسیر (1903-1979)

> ئاڭر ،مفرقر آن،شار ئاشرىيت ،بىلىن، بىلى ،سَونت لا بور اش سېبائى ،خواجه عبدالسمع بال (1901-1963)

> > شاعر، دطن سيالكوث مئونت لا بور احيان دانش منشي احيان الحق (1914-1982)

شاعر ، ناثر ، متفرق نوليس ، وطن كاند حله بضع مقفر تكر ، سكونت الا دور

احمرضاغال يريلوى مولا تاز 1855-1921)

شاع، نار ، شارح شريعت ، وطن بريل

المرمضاق (ولارت كم مار 1933)

شاعر متفرق نیس، وطن امرتسر بسکونت امریک

المدنديم قاكى، الحدثاه (1916-2006)

شاعر،انسانه نگار، وطن انگه ضلع خوشاب، سکونت لا مور

اخررياض الدين، بيكم (ولادت: 1928)

- فرنامه نگار ، متفرق نویس ، وطن کلکته ، سکونت اسلام آباد

اخر شیرانی ، محد داؤدخال (تاریخی نام معود خسرو) (1948-1905)

. شاعر، ناثر ، افسانه نگار ، مجلّه نولیس ، وطن ٹو تک ، سکونت لا ہور

اداجعفري (ولادت:22 راگت 1924)

شاعره ،متفرق نولیس ، وطن بدایوں ،سکونت کراچی

ادیب، مسعود حسن رضوی (1893-1975)

ناثر ،مترجم ، تذكره نويس ،مضمون نگار ، وطن لكھنؤ

ارشدگورگانی ،مرزاعبدالغنی (1850-1906)

شاعر، ناثر ،انشا پر داز مضمون نولیس ، وطن د ، ملی ،سکونت لا مور

اسدمای ،محراسدخال (1902-1959)

شاعر ،متفرق نوليس ،وطن ملتان

اساعيل ميرتفي، مولانامحر (1844-1917)

شاعر ، نا ژ ، مدرس ، متفرق نویس ، وطن میر تھ

اشرف صبوحی، سيد (1905-1990)

شاعر، ناثر ،افسانه نگار ،مضمون نویس ، وطن دبلی

اشرف على تقانوى ، مولانا (1864-1943)

نا ثر ،مترجم ومفرقر آن ،محدث ،شارح شريعت ،وطن تعانه بعون

3.9

اصغر گونڈ وی سید اصغر شیان (1884-1936)

شام ، ناثر ، نقاد ، تذکره نگار ، نائر ، نقاد ، تذکره نگار ، نائر ، نائر ، نقاد ، تذکره نگار ، نائر ، نائر ، نائر افضل حق ، چودهمری (1892-1942)

ناثر مُضمون نگار، وظمن لئر هِ شَلَر ( ; وشیار پی ) عَلَمَ نَتِ الأَوْر افضل علوی ، برو فیسر (1940-2005)

شاعر، سفر نامه نگار، مضمون نولیس، متفرق نولیس، وطن وسکونت شیخو بوره اقبال، علامه محمد (1877-1938)

شاعر، ناثر، شارخ فلسفهٔ اسلامی ، وطن سیالکوث، سکونت الا ہور اکبراله آبادی ، سیدا کبر حسین رضوی (1846-1921) شاعر، مزاح نگار، ناثر، وطن قصیه باره ، ضلع اله آباد

التيازعلى تاج ،سيّد (1900-1972)

نا ثر ، ڈرامانویس ، افسانه نگار ، اخبارنویس ، وطن لا مور

امن د بلوى، مير (1765-1821)

شاعر، ناثر، وطن د بلی وکلکته

امير مينائي منشي اميراحد (1829-1900)

شاعر، ناثر ،لغت نولس ، وطن لكصنو ، وفات حيدر آباد ( دكن )

امين حزيس،خواجه محميح پال (1884-1968) شاعر، وطن سالکوٺ

انجم رو مانی (1920-2001) شاعر معلّم ، ریاضی دان مضمون نگار ، وطن کپورتھلہ ، سکونت الم مور انتا، سيّدانثا الله خال (1752-1817)

شاعر، ریختی نگار، مزاحیه نولیس، قواعد نولیس، وطن د بلی ولکھنو

انورسديد، ۋاكىرمحمدانوارالدىن (ولادت:1932)

نا ثر ، نقاد ، شاعر ، تاریخ ادب نولیس ، وطن سر گودها ، سکونت لا مور

انورمسعود (ولادت:1935)

شاع ، مزاح نگار ، نقاد ، مترجم ، وطن تجرات ، سکونت اسلام آباد

انيس،سيّد ببرعلى (1801-1874)

شاعر، مرثيه نويس ، مرثيه كو، وطن فيض آباد ، سكونت لكهنو

با قرعلی داستان گومنشی سیّد (1862-1928)

ناثر ، داستان نولیس ، داستان گو، وطن د بلی

يروين شاكر (1952-1994)

شاعره، كالم نگار، وطن كراچي، سكونت اسلام آباد

ريم چند منتى دهنيت رائے (1880-1936)

ناٹر ،افسانہ نویس مضمون نگار، وطن پانڈے بور منلع بنارس

بطرس، سيداحد شاه بخاري (1898-1958)

مزاح نگار مضمون نویس ،متفرق نویس ،وطن ، پیثاور ، وفات نیویارک

تا غير، ۋاكىزمچددىن (1902-1950)

شاعر، ناثر ،مضمون نگار، گیت نویس ،معلم ، وطن لا جور

التي الميازعلى (1900-1970)

تمثيل نگا بدنويس متفرق نويس ، وطن الا بهور

تاجور، نجيب آبادي، مولوي احسان الله خال (1894-1951) شاعر، نا ژ ، مجله نولین ، وطن نجیب آیاد، سکونت لا : و .

نتبم صوفى فالم مصطفىٰ (1899-1978)

شاع بمعلم ،متفرق نوليس ، وطن امرتسر ،سكونت لا موز

جالب، صبيب احرصبيب (1929-1993)

شاعر، ترقی پیند، وطن بوشیار بور، سکونت لا بور

جرأت، قلندر بخش (1749-1810)

شاعر، وطن د بلي ،سكونت د بلي ولكهنؤ

جعفر بلوچ (1947-2008)

شاعر،نقاد،مزاح نگار محقق معلّم، وطن ليه، سكونت لا بور

جعفری،سدگر (1905-1976)

شاعر، مزاح نگار، معلم ، وطن بھرت پور، سکونت کراچی

جگرم ادآ مادی منشی علی سکندر (1890-1960)

شاع،غزل نوليس، وطن مرادآ باد، تلمّذ داغ اوررسا

جميل حالبي، ۋاكثر (ولادت:12رجون1929)

نقاد، تذكره نگار، ادبی مؤرخ، وطن علی گژه، سكونت كراجی

جوان، مير كاظم على (1762-1820)

نا ثر ،مترجم تمثيل نگار ، وطن د ہلی

جوش ملساني، يند ت المحورام (1882-1976)

شاع ، وطن ملسان ضلع حالندهر

جوش ملیح آبادی،شبیرحسن خال (1898-1982) شاعر، ناثر ،مجله نویس، وطن ملیح آباد ، ضلع لکھنؤ، وفات اسلام آباد

جوبر، مولا نامحر على (1878-1931)

شاعر، ناثر ، اخبارنویس ، وطن رامپور ، سکونت د ، بلی ، و فات بیت المقدی

ج اغ على ، مولوى (1846-1895)

نار مرجم مورخ مضمون نگار ،متفرق نویس ، وطن حیدر آباد (وکن)

چكىست، بندت برج نرائن (1882-1926) شاع، ناثر، مضمون نگار، وطن فيض آياد، سكونت لكھنۇ

چندان اولقابائی (1768-1825)

شاعره، وطن حيدرة باد (وكن)

عاتم ، شخخ ظهورالدین (1699-1783) شاع ، ناثر ،مؤرخ ، تذکر ه نولیس ، وطن د ، بلی

عالى، خواجه الطاف حسين (1837-1914)

شاعر، ناثر، نقاد، سوانح نگار مضمون نویس، وطن پانی بت

عاملى خال، مولانا (1901-1995)

شاعر، ناثر ،مترجم ،مجلّه نویس ، وطن کرم آباد ،سکونت لا مور

حرت، چراغ حسن (1904-1955)

شاعر، ناثر ،متفرق نولیس ،وطن بارهمولا ،سکونت لا مور

حسرت موہانی، سید فضل الحن (1875-1951)

شاعر ،مجلّه نولیس ،اخبارنولیس ، وطن مو بان (اناؤ)

حسن، سيرمير (1727-1786)

شاعر ، مثنوی نگار ، تذکر ه نولیس ، وطن دیلی ، سکونت فیض آباد

حسن عسرى مجمد (1921-1978)

ناثر ،نقاد ،افسانه نویس مضمون نگار ، وطن میر تھ

حسن نظامی ، خواجه علی حسن (1878-1955)

نا تر ،مورخ ،مضمون نگار ،متفرق نویس ، وطن د بلی

حفيظ جالندهري ، محمد حفيظ (1900-1982)

شاعر، نا ثر ،مجلّه نوليس ، وطن حالندهر ،سكونت لا مور

حفيظ موشيار يورى، شيخ عبدالحفيظ سليم (1912-1973)

شاعر، نا ژ ، مضمون نگار، وطن هوشیار پور، سکونت لا هور

حكيم احرشجاع، ساحر (1893-1969)

نا ثر تمثيل نگار ، مجله نويس ، شاعر ، وطن لا مور

غالد،تقدق حين (1901-1971)

شاعر، ناثر مضمون نگار، وطن بثاله مضلع گورداسپور، سکونت لا مور

خطرتميمي ، مولا بخش (1908-1974)

شاعر ، مزاح نگار ، وطن چنیوٹ ، سکونت لا مور

خورشيدرضوى، ۋاكثر (ولادت:8ردىمبر1940)

شاعر ،مورّخ ،نقاد ، وطن سر گودها ،سکونت لا مور

داغ د ہلوی، نواب میرزاخال (1831-1905)

شاعر، وطن د بلی ،سکونت حیدرآ باد ( دکن )

و بیر،میرزاسلامت منگی (1803-1875) شاعر،مرثیه نویس،مرثیه گو،وطن لکه سنوَ

> در د، خواجه میر (1719-1785) شاعر ، متفرق نویس ، وطن د بلی

> > رلاورنگار (1929-1988)

شاعر ، مزاح نگار ، وطن بدایوں ، سکونت کراچی

ول محر، خواجه (1887-1961)

شاعر، ناثر ، رياضي دان ،معلم ، وطن لا مور

يد ذكاء الله خال، مولوى (1832-1910)

مؤرّخ مضمون نگار ،متفرق نویس ،وطن د ہلی

زوق، شیخ محمد ابراهیم (1789-1853) شاعر، کستان، وطن دبلی

راشدالخيري،مولاناعبدالراشد (1870-1936)

مورّخ ، افسانه نگار ، ضمون نولیس ، وطن د بلی

راشد،ن م (نذرخمه) تاریخی نام خضرعمر (1910-1975) شاعر، طن اکال گژه (علی پورچشهه) ضلع گوجرانواله

رام پاپوسکسینه، رائے بہادر (1895-1957)

ناثر،اد بي مؤرخ، تذكره نكار، متفرق نويس، وطن فرخ آباد

رسوا، ميرزا کر بادي (1858-1931)

شاعر، ناثر، ناول نویس، افسانه نویس، مترجم، وطن تکھنوَ

رشيداحد صديقي، پروفيسر (1892-1977)

نا ژ ، مزاح نگار ، خاکه نگار ، وطن امر و به ، سکونت علی گڑھ

رنگين،ميرزاسعادت يارخال (1758-1835)

شاعر، ناثر، ریختی نولین، تذکره نگار، وطن سر مند، سکونت د بلی

ریاض خرآبادی،سیدریاض احمد (1853-1934)

شاعر، ناثر ،مضمون نگار، وطن خيرة باد ، ضلع سيتايور

زار،میال بشراحد (1893-1971)

شاعر، ناثر ، مجلّه نگار ، متفرق نویس ، وطن باغیانپوره ، لا مور

زنگی، میرجعفر (1713-1713)

شاعر، ہزل نویس، وطن نارنول، سکونت د ہلی

زور،سيد كى الدين قادرى (1905-1962)

ناثر، نقاد، مجلّه نگار، وطن حيدر آباد ( دكن )

ما دلدهیانوی،عبدالحی (1921-1980)

شاعر، تى پىند، گيت نگار، وطن لدهيانه، سكونت بمبئي (انثريا)

مالك، مولا ناعبد الجيدخال (1894-1959)

شاعر، ناثر مضمون نگار، اخبارنولیس، وطن بٹالہ، سکونت لا ہور

سجاد با قررضوی (1928-1992)

شاعر، نقاد معلم ، وطن اله آباد ، سكونت لا مور

سجارظهير،سيّد (1904-1973)

شاعر، نقاد ، مضمون نگار، ناول نویس ، وطن کھنو ، وفات الما آتا (روس)

سراخ اورنگ آبادی (1716-1763) شاعر متفرق نولیس مشفری ایران (۱۶۹۶) سرسیّداحمدخان مخلص آبی (1817-1898)

شاع ، ناثر ، مؤرث مفتر ، مضمون لكار بمجَد وليس وثن بلي مكنت على الد

ىرىثار، پىزىت رىن ئاتھ (1847-1903)

شاعر، تا ژر، مزاح نگار، افسانه نولیس، وهن کعنو

مرور، پروفیسرآل احمد (1911-2002)

شاعر، نا شر، مضمون نگار، وطن بدایول ( نونی )

مُر ور، میرزار جب علی بیک (1786-1857)

داستان نولیس، شاعر، وطن وسکونت تکھنؤ

سعادت حسن منثو (1912-1955)

افسانه نگار، دُراما نگار، مترجم، وطن امرتسر، سکونت لا مور

سليمان منصور بورى، قاضى محمد (1866-1930)

شاعر، ناثر، سيرت نكار، وطن منصور يور ( مِنياله )

سليمان ندوى ، مولوى سيّد (1884-1953)

نارْ ، مؤرخ ، نقاد، سيرت نويس ، سكونت اعظم كره وفات كرا چي

سليم،سيدوحيدالدين (1865-1928)

شاعر، ناثر ، مجلّه نگار ، متفرق نویس ، وطن پانی بت

سودا، ميرزامحدر فع (1713-1781)

شاع ، تصیده نگار ، جونویس ، وطن د ، ملی ، سکونت آگره

سيداحد، مولوي (1846-1919)

ناثر ،لغت نويس ،متفرق نگار ، وطن ديلي

شارعيم آبادي، سيدعي محد (1846-1927)

شاع ، مؤرخ ، متغرق نولي ، وطن پننه (عظيم آباد)

شابداحدد بلوى (1906-1967)

خا كەنگار، مجلەنگار، موسىقار، سوانح نگار، وطن دىلى، سكونت كراچى

عبل نعماني ميولانا محد (1857-1914)

شاع ، نقاد ، مؤرخ ، سوانح نگار ، مذكر ه نویس ، وطن بندول ، ( اعظم كره ه)

شرر، مولا تاعبد الحليم عباى (1869-1926)

شاعر، تا ثر ،مترجم ، تاول نگار ، مجذّ نویس ، وطن تکھنؤ

شفِق الرحمٰن (1920-2000)

ا فسانه نگار، مزاح نویس ، متفرق نویس ، وطن کلانور ، مشرقی پنجاب

كليب جلالي (1934-1966)

شاعر، متفرق نویس، وطن جلالی (علی گڑھ)، سکونت جو ہرآ باد

شورش كاشميرى، آعا (1917-1975)

شاع ، مجلّه نولي ،مقرر ،متفرق نوليس ، وطن لا مور

شوكت تحانوي ،محمة عمر (1904-1963)

شاعر ،افسانه نویس ،مزاح نگار ، وطن تمانه بجون مضلع مظفر تگر

شهاب، تدرت الله (1917-1986)

ناثر ، افسانه نویس ، سوانح نگار ، وطن گلگت ، سکونت اسلام آباد

شهرت بخاری، انورسین (1925-2001) سوانح نگار، شاعر، سکونت لا بور

شيراداجم (1932-2012)

شاع ،مترجم ، وطن امرتسر ،سکونت لا مور

شيدا، كيم اجمل خال (1868-1928)

شاعر، نا ژ، شارح ، طبیب ، وطن د بلی

شيفة ،نواب مصطفىٰ خال ،حسرتى (1806-1869)

شاعر، ناثر، تذكره نگار، وطن جهانگيرآ باد بضلع بلندشهر، سكونت د بلي

صا، سبط على (1935-1980)

شاعر، وطن کورژ ( يو يي ) سکونت واه کينٺ

صهبائي بنشي الم بخش (1806-1857)

شاعر، ناثر، وطن دبلی

ضا حک، میرغلام حسین (1705-1777)

شاعر،مر ثيه نويس، وطن د بلي ،سكونت فيض آباد

ضير جعفري، سيد (1918-1999)

شاعر، مزاح نویس، وطن چک عبدالخالق (جبلم) سکونت اسلام آباد -

ظريف لكھنوى،سيدمقبول حسين (1870-1937)

شاع ، مزاح نگار ، وطن وسكونت للهنوً

ظفرا قبال (ولادت:1932)

شاعر ، كالم نويس ، متفرق نويس ، وطن او كا ژه ، سكونت لا جور

ظفر على خال، مولانا (1873-1956)

شاعر، اخبارنولیس، وطن کوٹ مهرتھ، وزیرآ باد، سکونت لا مور ظهیر کاشمیر کی (1919-1994)

شاعر، ترقی پند، متفرق نویس، وطن امرتسر، سکونت لا ہور عابد، سیّد عابد علی (1906-1971)

> شاعر، نقاد، لستان، وطن لکھنؤ، سکونت لاہور عارف، نواب زین العابدین خال (1818-1852) شاعر، وطن دہلی، تلمذ ومُتبنی میرزاغالب

عالى جميل الدين (ولادت: كم جنورى 1926)

شاعر، سفرنامه نگار، متفرق نویس، وطن دبلی، سکونت کراچی عبدالحق ، مولوی ( 1870-1961)

نا تر، نقاد، خاكه نويس، وطن باپور منطع مير مره مكونت كرا چى عبد الرَّحمٰن چغتا كى مخان بہا در مير زام (1897-1975) نقاش مضمون نگار، افسانہ نویس، وطن لا مور

عبدالقادر، شيخ سر (1875-1950)

تاثر، قانون دان، نقاد، مجلّه نویس، وطن لدهیانه، سکونت لا مور عبداللّه خال خویشکی مجمه (1900-1983)

مترجم، مضمون نگار، مؤلف فر منگ عامره، وطن بلندشر، سكونت كراچى عبدالله ، واكثر سيد (1906-1986)

مضمون نگار، نقاد معلّم ، وطن منگلور ( مانسمره ) سکونت لا مور

عبدالماجددريابادي مولانا (1893-1977)

تاثر ،مترجم ،مضمون نگار،اخبارنویس، وطن در پاباد (اوده)

عدم، سيّرعبدالحيد (1910-1981)

شاعر، وطن مکونڈی مویٰ خاں ( گوجرانوالہ ) ہمکونت لا ہور

عطاء الحق قاعى (ولادت: كم فرورى 1943)

شاعر ،سفرنامه نگار ، كالم نگار ، دُرامانويس ، مزاح نگار ، وطن امرتسر ،سكونت لا مور

عظیم بیک چغتائی،میرزا (1899-1941)

ناثر ، مزاح نگار ، افسانه نویس ، وطن آگره ، سکونت جوده پور

على سردارجعفرى (1916-2000)

شاعر، ناثر، نقاد، وطن بلام پور (اودھ)

على عباس حيني، يروفيسرسيّد (1897-1969)

ناثر ، نقاد ، مضمون نكار ، وطن پاره ضلع غازى بور

عندليب شاداني منشي وجاهت حسين (1914-1969)

شاعر مضمون نگار ،متفرق نویس ، دطن سنجل ،مراد آباد ،سکونت ژها که

عالب، ميرز ااسدالله خال (1797-1869)

شاعر، ناثر ،متفرق نگار ، مكتوب نویس ، وطن آگره ،سکونت د ، ملی

غلام عباس (1909-1982)

انسانه نویس،مترجم،متفرق نویس، وطن امرتسر،سکونت کراچی

فانى بدايونى، شوكت على خال (1879-1941)

شاعر، وطن بدایوں ،سکونت حیدرآ باد (دکن)

فد دیلا موری بنشی محم<sup>حس</sup>ن (مکندلال) (1730-1780) شاعر، وطن لا مور، سکونت مراد آباد

فراز، احرفراز (1931-2008)

شاعر ، متفرق نويس ، وطن كوماك ، سكونت اسلام آباد-

فران گور کھ پوری،،رگھو پی سہائے (1896-1982)

شاعر، نقاد ، مضمون نگار، وطن گور کھ پور

فرحت الله بيك، ميرزا (1884-1947)

ناثر ، مزاح نگار ، خاك نويس ، وطن د ، لمي ، سكونت حيدرآ باد ( دكن )

فوق منشى محمد الدين (1877-1945)

شاعر،اخبارنویس،متفرق نویس، وطن کونلی برنرائن،سیالکوٹ

فيض، فيض احمد (1910-1984)

شاعر، نقاد، اخبارنولیس، وطن سیالکوٹ، وفات لا ہور

قتيلشفاكي (1919-2001)

شاعر، گیت نگار، متفرق نویس، وطن هری بور ( بزاره ) ،سکونت لا مور

قرة العين حيدر (1927-2007)

افسانەنولىس، ناول نگار، دطن على گرھ، سكونت لكھنۇ

قطب شاه ، محمقلی (1580-1611)

شاعر، وطن گولکنڈ ہ ( دکن )

تيوم نظر، خواجه عبدالقيوم بث (1914-1989)

شاعر معلّم ،سكونت ووطن لا مور

كرش چندر (1914-1977)

افسانه نویس، ناول نویس، مزاح نگار، وطن وزیرآ باد، سکونت دبلی

كليم الدين احد، پروفيسر (1909-1984)

ناثر ، نقاد ، مضمون نویس ، وطن پیشنه

كفى، يندت برجمو، كن داتريه (1866-1955)

شاعر، ناثر، نقاد، مضمون نگار، وطن دبلی

گرای، شخ غلام قادر (1856-1927)

شاعر، وطن جالندهر ،سكونت حيدرآ باد (دكن)

كيسودراز، فواجه بنده نواز (1321-1421)

شاعر، ناثر، وطن د بلی، سکونت گلبرگ

الكرام (1906-1993)

نار مضمون نگار متفرق نولیس، وطن مجالیه (ضلع مجرات) سکونت د بلی

مامرالقاوري منظور حين (1906-1978)

شاعر، خاكه نگار، مجلّه نويس، وطن كسير كلال، شلع بلند شهر سكونت كراجي

عاز، امرادالحق (1911-1955)

شاعر، تاثر، وطن ردولی ضلع باره بنکی (اوده)

بروح، برمهدی حین (1832-1902)

شاعر، تاثر، وطن پانی پت ، سکونت د بلی

المحدام (1974-1914) عدامد

شاعر ، مجلّد نويس ، وطن جعنك ، سكونت سابى دال

ميدلا موري (1914-1957)

شاعر، ناثر، مزاح نگار، اخبارنویس، وطن تجرات، سکونت لا ہور محبوب عالم ہنشی (1865-1933)

ناثر ،اخبارنولیس ،متفرق نگار ، وطن بحرو کی ضلع گوجرانواله ،سکونت لا بور

محروم، تكوك چند (1887-1966)

شاعر معلّم ،متفرق نولیس ، وطن عیسیٰ خیل ،سکونت د ہلی

محن الملك، نواب مهدى على خال (1837-1907)

ناثر مضمون نويس، متفرق نگار، وطن اثاوه، سكونت على كره

محن بحويالي،عبدالرحمٰن (1932-2007)

افسانەنولىس،قطعەنگار،وطن بھوپال (اغريا)سكونت لاز كاندوكراچى

محن كاكوروك (1826-1905)

نعت كو ( قصيده لاميه ) متفرق نويس، وطن كاكوري

مرخال، کرش (1910-1999)

مزاح نگار، سفر نامه نگار، وطن بالكسر ( چكوال) سكونت اسلام آباد

عرمير، عكيم (1920-1998)

نثر نگار،سفر نامه نگار، مجلّه نولیس، وطن د بلی ،سکونت کراچی

عرطفيل (1923-1986)

خاكه نكار، سوانح نكار، مجلّه نوليس، وطن وسكونت لا جور

محودخال شيراني، پروفيسرهافظ (1880-1945)

تاثر، فقاد ، محقق ولستان، مضمون فكار، تذكر ونوليس، وطن أو يك، سكونت لا مور

محمودسر صدى (1913-1968) شاعر، مزاح نگار، معلم ، وطن پشاور

محودنظاي (1911-1960)

سغرنامه نگار ،متفرق نولیس ، وطن وسکونت لا مور

مخارصد لتى مخارالحق (1917-1972)

شاعر، ناثر، وطن گوجرانواله

متنصر حين تارو (ولادت: كم مارچ 1939)

سغرنامه نگار، ناول نویس تمثیل نگار، وطن تجرات ،سکونت لا مور

مستور، فدیجه (1928-1982)

شاعره، ناثره،افسانه نویس، وطن تکھنو

مشفق فواجه (1935-2005)

محقق، نقاد، كالم نكار، مزاح نكار، وطن لا مور، سكونت كرا چي

مصحفی، شیخ غلام بهدانی (1751-1824)

شاعر، تذكره نگار، وطن امر د بهه، شلع مرادآ باد، سكونت د بلی و تصنو

مصطفیٰ زیدی،سیمصطفیٰ حسین (1930-1970)

شاعر، وطن الهآباد ، سكونت كراجي

مظر، مولا تاخمس الدين عرف ميرزاجان جانال (1699-1781)

شاعر، وطن آگره، سکونت د بلی

مفتوب، ديوان عكم (1890-1974)

شاعر ، مجلّه نویس ، سوانح نگار ، دطن حافظ آباد ، سکونت د ، ملی

ملارموزی، حافظ محمر میتی (1896-1952) تاثر، مزاح نگار، مضمون نویس، وطن بھو پال

منیرنیازی (1923-2006)

شاعر ، كالم نكار ، سكونت لا مور

مومن خان مومن محکیم (1800-1852) شاعر، دطن دبلی

مېر، مولا تاغلام رسول (1859-1931)

نا ثر ،سوانح نگار،شارح ،اخبارنویس ، وطن پھول پورضلع جالندهر

ميراجي ،محدثنا الله ذار (1912-1949)

شاعر،نقاد، بحِلّه نگار، وطن (گوجرانواله)، سکونت لا مور

ميرز ااديب، دلاورعلى (1914-1999)

دُراما نگار،افسانه نولیس، خاکه دکالم نگار، شکونت لا مور

مير، سيّد محرتقي (1723-1810)

شاعر، تذكره نويس، سوانح نگار، وطن آگره، سكونت د بلي، وفات تكھنؤ

نائخ ، شيخ امام بخش (1775-1838) شاع ، جيخ امام بخش (1775-1838)

ناصر كاظمى (1975-1975)

شاعر ،متفرق نويس ، وطن انباله ،سكونت لا مور

ناظر، چورهرى خوشى محمد (1869-1944)

شاعر، نقاد مضمون نگار، وطن هر يا والا منطع مجرات ( منجاب)

نزياحدو الوى مولانا (1836-1912)

مترجم قرآن، ناول نگار، وطن ریبر بخصیل گلینه (صلع بجنور) ،سکونت د ہلی

نياخ ، مولا تاعبدالغفور (1830-1887)

ناثر ، تذكره نكار ، وطن كلكته

نيم امروموى،سيدقائم رضا (1908-1987)

شاعر،مرثیه نویس،مؤلف فرهنگ ا قبال، وطن امر و به ،سکونت کراچی

نسيم، پندت ديافنكرناته (1811-1845)

شاعر ، مثنوی نگار ، وطن وسکونت لکھنو

نصير نعيرالدين شاه (1766-1838)

شاعر ، وطن دیل

نظيرا كبرآ بادى ميال ولى محمد (1739-1830)

شاعر، وطن دیلی ، سکونت آگره

وحشت كلكوى، ميرزارضاعلى (1881-1956)

شاعر ، وطن كلكته ، سكونت ( حاكه

وحيدتريش، ذاكر (1925-2009)

شاعر ،نقاد ،محقق ،متغرق نویس ، وطن میا نوالی ،سکونت لا مور

وزيرة عا، ذاكر (1923-2009)

شاع ، نقاد ، مجلّه نولی ، انشائیه نگار ، دطن وزیرکوث (بر کودها)

وقارالملك،سيدمثاق سين (1839-1917)

تاثر ،مضمون نگار ، وطن امر و به شلع مراد آباد

وقارطيم، سيد (1909-1976)

نقاد مضمون نگار ، وطن سهارن بور

ولى دى ، مس الدين (1668-1720)

شاعر، وطن اور تک آباد ( دکن )

إبره (2013-1929) إلى المرود (2013-1929)

ناثره ،افسانەنولىس ،وطن تكھنۇ سكونت لا موروكراچى

مايول،شاه دين (1868-1918)

شاعر، ناثر مضمون نگار، متفرق نویس، وطن باغبانپوره (لا ہور)

یگانه چنگیزی، میرزادا جد حسین (1884-1956) شاعر، وطن عظیم آباد، سکونت لکھنو

يلدرم،سيدسجادحيدر (1880-1943)

ناثر ،افساندنويس،وطن تهنور شلع بجنور ،سكونت على كره

يوسف ظفر، شيخ محر يوسف (1914-1972)

شاعر، ناثر ، مضمون نگار ، مجلّه نویس ، وطن گوجرانواله ، سکونت لا ہور

يسنى، مشاق احمد (ولادت: 1923)

مزاح نگار، متفرق نویس، وطن ثو تک، سکونت کراچی



## ما غذ ومصاور

|            | . 4(                         | بادغالر                                                        | آ زاد،ابوالکلام        |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| ک ان       | مکتبه عالیه،اایور            | آجريات                                                         | آ زاد، پر حسین         |
| ,2000      | لا مور، سنگ ميل مبلي يشنز.   | اردد طنز دمزاح، (احتساب دانتخاب                                | ابن اساعیل             |
| ,1988      |                              | دُاكْرُ، جامع القواعد (حصر من)<br>(اكثر، جامع القواعد (حصر من) | ابوالليث مديق          |
| 00         | لا ہور،اردوسائنس پورڈ        |                                                                | ابوالليث صديتي         |
| ,1970      | لا بور، فيروز سز             | آج کااردوادب                                                   | احشام حين سيد          |
| ,1988      | نى دىلى ، ترتى اردو يورو     | اردوادب کی تقیدی تاریخ                                         | ,                      |
| ,1973      | لامور، دانش كده، اناركلي     | جہانِ دائش                                                     | احمان دانش             |
| ,1968      | کراچی منده ماگراکیژی         | اردوناول كي تقيدي تاريخ                                        | احسن فاروتی ، ڈاکٹر    |
| ,1976      | نىم بك ۋېو،لا بور            |                                                                | اختر رياض الدين، بيكم  |
| ,1969      | لا مور، مكتبه ار دو دُ انجست | سات سندر پار                                                   | اخررياض الدين، بيكم    |
| 1989 , , , | نى دېلى ، كمتبه جامعدلىيىر   | د لی کی چند عجیب ستیاں                                         | اشرف مبوحي             |
| ,2004      | لا بور، كتاب رائ             | اردونثر من طنزومزاح                                            | اخفاق احمدورك، دُاكْرُ |
| ,2012      | لا ہور، کتاب مرائے           | موتف                                                           | اشفاق احمدورك، دُاكرْ  |
| ,2011      | لا مور، كتاب مرائ            | امنانپشاعری                                                    | افخارشفيع بحد          |
| ·2012      | لا بور، كتاب مرائ            | امناف نثر                                                      | انتخارشفيع ،محد        |
| ,1988      | لا ہور ، تو می کتب خانہ      | زندگی                                                          | افعنلحق                |
| 1990 مردم  | لا مور، پنجاب بک سنشر        | د كميرليا ايران                                                | افضل علوی، پروفیسر     |
| ,1990      | لا مور ، اتبال اكادى         | كليات ا قبال (اردو)                                            | ا قبال،علامه           |
| -2012      | اسلام آباد بمشل بك فاؤنديش   | اد لې اصطلاحات                                                 | انور جمال، پروفیسر     |
|            | •                            |                                                                |                        |

| ب 1998ء        | كرا چى، انجمن تر فى اردو پاكستاد             | اردوادب کی ترکیس                     | انورسد پد، ڈ اکثر       |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| ,1991          | اسلام آباد،مقتدره تومي زبان                  | اردوادب كالخفرتاريخ                  | انورسد يد، ۋاكثر        |
| ,1998          | لا مور المجمن ترتى اردو پا كستان             | اردوادب بين سغرنامه                  | انورسديد، أكثر          |
| ,1998          | لا مور، المجمن ترتى اردو پا كستان            | انثائيار دوادب مي                    | انورسديد، ۋاكثر         |
| ·2013          | که لا جور،القم انثر برائزر                   | تقيلت تحسين فراتي، (مرتبه لتميال مر) | تحسين فراتى ، ذا كثر    |
| ·2010          | اسلام آ باد،عکاس ببلی کیشنز                  | بذكل ميں شام                         |                         |
|                | لا بور، مكتبه تغيير إنسانيت                  | يبيليخن                              | جعفر بلوج               |
| ,2006          | کراچی،رئیس احمد جعفری اکیدی                  | ر<br>د ب <u>د</u> وشنید              | جعفری،رئیس احمد         |
|                | لا مور مجلس ترتی ادب<br>لا مور مجلس ترتی ادب | تاريخ ادب اردو                       | جيل جالبي، ڈاکٹر        |
| ,2012<br>4075  |                                              | یادول کی برات(اضافه شده ایڈیش)       | جوش في آبادي            |
| ,1975          | لا مور مجلس ترقى ادب                         | كليات نقم حالي                       | مالى ، خواجه الطاف حسين |
| ,1968          | على كر ها يج كيشنل بك باؤس                   |                                      | مالى،خواجدالطاف حسين    |
| ,1993<br>,1986 | نى دىلى،غالبانسى نيوك                        |                                      | عالى وخواجه الطاف حسين  |
| <b>,</b> 1999  | لا بور، كلاسيك                               | اردوسفرنامے کی مخضرتاریخ             | حامد بيك، ڈاکٹر مرزا    |
| ,1964          | لا مور، لا موراكيدى                          | ناول کی تاریخ اور تقید               | حيني على عباس           |
| ,1985          | اسلام آباد، مقتدره توی زبان                  | كشاف تقيدى اصطلاحات                  | حفيظ صديقي              |
| <b>,</b> 1989  | لا بور، نگارشات                              | فاری شاعری میں طنز ومزاح             | ميديز داني، ۋاكثر       |
| <b>,</b> 1975  | لاجور،نذرسز                                  | مارے نثر نگار                        | حيات خال سيال           |
| ,1976          | کرا چی، مکتبه نفرت                           | لامكان تلامكان                       | خالد،تعدق حسين          |
| ,1966          | لا مور، آئينادب                              | طنزيات ومفحكات                       | رشيداحه صديقي           |
| <b>,198</b> 6  | لا بور، آئينادب                              | محجائے گرانمایہ                      | رشيدا حمصد نيتي         |
| ,1998          | لا مور سنك ميل پلي كيشز                      | امنافدادب                            | ر فيع الدين ہاشمی       |
|                |                                              |                                      |                         |

| ردَف پار کیم، ڈاکٹر   | かいいいといいといいいいいかい                    | كراچى، الجمن ترتى اردو         | ,1996         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ذكريا وذاكم وخوابيثم  | اكبرالية بادى فخقيقى وتقيدى مطالعه | لا مور مجلس ترتى ادب           | 1980          |
| ما لک عبدالجید        | ركائت                              | لا مور الفيصل تاشران وتاجران   | <b>,</b> 1993 |
| سچادانساری            | مشر خيال، (مرتبة خواجه منظور حسين) | لمثان بيكن يكس                 | £2002         |
| یاد با قررضوی         | مغرب ك تقيدى اصول                  | اسلام آباد، مقتدره تومى زبان   | ,1987         |
| مادمرزابيك بحمد       | تسبيل البلاغت                      | والى مجوب المطالع برتى يريس    | 00            |
| مرور، دجب على بيك     | نساندگائب                          | لا بور، مثمير كتاب كهر         | 00            |
| سعادت حسن منتو        | منتوتما                            | لا مور، سنگ ميل پلي كيشنز      | 00            |
| مکسینه، دام بابو      | تاريخ ادب اردو                     | کراچی فخفنفراکیڈی              | 00            |
| مليم اختر ، ذاكثر     | اردوادب كالمخضرترين تاريخ          | لامور، سنك ميل پبلي كيشنز      | £2000         |
| شلبدولوى داكر (مرتب   | ) اردوم شيد                        | دیلی، اردواکادی                | ,1991         |
| شابداحدد بلوى         | چنداد بی مخصیتیں                   | نى دىلى موۋرن پېلىنىك باۇس     | -1993         |
| شرب بخاري             | كوئ مودك كجبتو                     | لا مور،سنگ ميل پېلي كيشنز      | £1987         |
| صديق سالك             | بمديارال دوزخ                      | 7 . 0 . 4                      | 1987ء دیک     |
| ضياء لحن وذاكثر       | اردوتنقيد كاعمراني دبستان          | لا مور مغربی پاکستان اردواکیڈی | 20            |
| طارق صبيب             | يوسفيات                            | اسلام آباد، دوست پلی کیشنز     | <b>,</b> 2003 |
| ظغرعالم ظفري، دُاكثر  | اردومحافت ش طنزومزات               | لا يور، فيروز سز               | ,1996         |
| عابد سيدعابرعل        | اسلوب                              | لا مور مجلس ترتى ادب           | -1996         |
| عبدالحق مولوي         | قولعداردو                          | نى دىلى، الجمن ترتى اردومند    | 1991          |
| عبدالسلام ندوی مولانا | شعرالبند                           | اعظم كر در مطبع معارف          | +1939         |
| عبدالله قريش جمد      | حيات جاودال                        | لا مور ، برم ا قبال            | 1987          |
|                       | ادب اور فن                         | لا بور مغربی پاکستان اردواکیڈی | -1987         |
| عبدالله ، دُاكْرْسيد  | ارباورن                            |                                |               |

| £2006 | على كرْھ اليجيشنل بك باوس       | مرسيداوران كدفقا كانثر          | عيدالله واكترسيد            |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ,2003 | لا مور، سنك ميل بالي كيشز       | وجى عبدالحق تك                  | عبدالله ، داكرسيد           |
| ,1986 | ملتان ، كاروان اوب              | ر تی پندادب                     | 2127                        |
| ,1985 | نى دىلى برتى اردو يورد          | رباميا بانيس                    | على جوادزيدى مرتب           |
| ,1993 | لا مور، مكتبه القريش            | ب) مضامين فردت (انتخاب)         | على محرخال، ۋاكثر (مرتب     |
| ,2011 | لامور الفيصل تاجران كتب         | اب أخيس وْحويدْ                 | على محمدخال، ۋاكثر          |
| ,2008 | لا بهور بنشريات اردوبازار       | لا مور كا د بستان شاعرى         | على محمد خال ، ۋاكثر        |
| ,1992 | لا مور، ستك ميل يبلي كيشز       | نز                              |                             |
| ,1969 | لا بور، پنجاب يو نيورشي         | ل ، د يوانِ غالب                | عالب، بيرز ااسد الله خا     |
| ,1968 | ) لا بور، شيخ غلام على ايند سنر | ل خطوط غالب (مرتب:غلام رسول مهر | غالب، ميرز السد للله خار    |
| 00    | لا بور، اردوسائنس بورد          | جامع القواعد (حضه نحو)          | غلام مصطفى خال، دُاكثر      |
| ,1990 | لا مور، پوليمر پېلې کيشنز       | منتخباد في اصطلاحات             | فخر المق نورى وذاكثر        |
|       | لا مور مكتبه عاليه              |                                 | فرمان فتح پوري، ۋاكثر       |
| ,1987 | لا بهور، الوقار ببلی کیشنز      |                                 | فرمان فتح پوري، ۋاكثر       |
| ,1997 |                                 | اردونثرى فن تاريخ               | فرمان فتح پوري، دُاكرْ      |
| ,2008 | لا مور، الوقار پلی کیشنز        | اردوشاعرى كافتى ارتقا           | فرمان فتح پوري، ۋاكثر       |
| ,1990 | کراچی،اردواکیڈی سندھ            |                                 | فوزيه چودهري، داكم          |
| ,2000 | لا مور سنكِ ميل پلي كيشنز       | اردوکی مزاحیه محافت             |                             |
| ,1991 | نه دیلی،اردواکادی               | آزادی کے بعد، دہلی میں اردوافسا | قرریکی، پردفیسر<br>کارنه نه |
| £2000 | لا مور تخليقات                  | No-خزیاں No                     | كل في خزاخ                  |
| 1985  | کراچی بفنغراکیڈی                | اردوشاعرى پرايك نظر             | مج جميل احمد                |
| ,1992 | لا مور، غالب پبلشرز             | بنگ آلہ                         | محد خال ، كرعل              |
| -1984 | لا مور، غالب پېلشرز             | برم آرائياں                     | محمه خال ، کرعل             |
|       |                                 | MORE TO THE                     |                             |

| 4077  | راولپنڈی، مکتبہ جمال     | بسلامت روى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الله خال ، كرال          |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ,2012 | لا مور مجلس ترقی اوب     | اردوافسائے میں رومانی رجحانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محمعالم خال واكثر        |
| ,1963 | لا بور، كوشدادب          | تظرنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محمود نظامي              |
| ,1990 |                          | آزادی کے بعدد علی میں اردوطنز ومزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مظفرخفی ، ڈ اکٹر         |
| ,1999 | لا مور مجلس ترقى ادب     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عجم الغني را ميوري مولوي |
| ,2004 | کراچی،اکادی بازیانت      | خامه بكوش الك مطالعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وحيدالرحمٰن، ۋاكثر       |
| ,1986 | لا مور، مكتبه عاليه      | اردونثر كے ميلانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وحيد قريشي ، ۋاكمرْ      |
| ,1993 | لا بور ، كمتبدعاليه      | اردوادب میں طنز ومزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وزيراً عا، دُاكثر        |
| ,1987 | على روم الجويشنل بك باوس | داستان سے افسانے تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وقارظيم سيد              |
| ,1988 | کراچی،دانیال             | इंग्डें ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يوسني مشتأق احمد         |
| ,1993 | د بلي اد بي دنيا         | خاکم بدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يوسني مشتاق احمه         |
| ,1985 | کراچی،دانیال             | נו לינים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يوسفي مشتاق احمه         |
| 1990  | کرا چی، دانیال           | آ بِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يوسنى، مشتاق احمد        |
|       |                          | The state of the s |                          |



## الغات اورفرمنگیں

| ,2013 | لا مور مجلسِ ترقی ادب      | کا یکی ادب کی فرمنگ     | رشيد حن خال           |
|-------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| -1977 | لا مور سركزى الدو يورة     |                         | سيّداحدد الوى (مؤلف)  |
| +1987 | کراچی ٹائمنر پریس          |                         | محرعبدالله خال خويشكي |
| 1989  | لاجور، اظهارسنز،اردوبازار  | فرهنگ اتبال (اردو،فاری) |                       |
| 1985  | اسلام آباد بيشل بك فاؤنديش |                         | نوراكسن فرموى (مؤلف)  |
| 00    | لا مور بملى كتاب خانه      |                         | وارث سرمندی           |

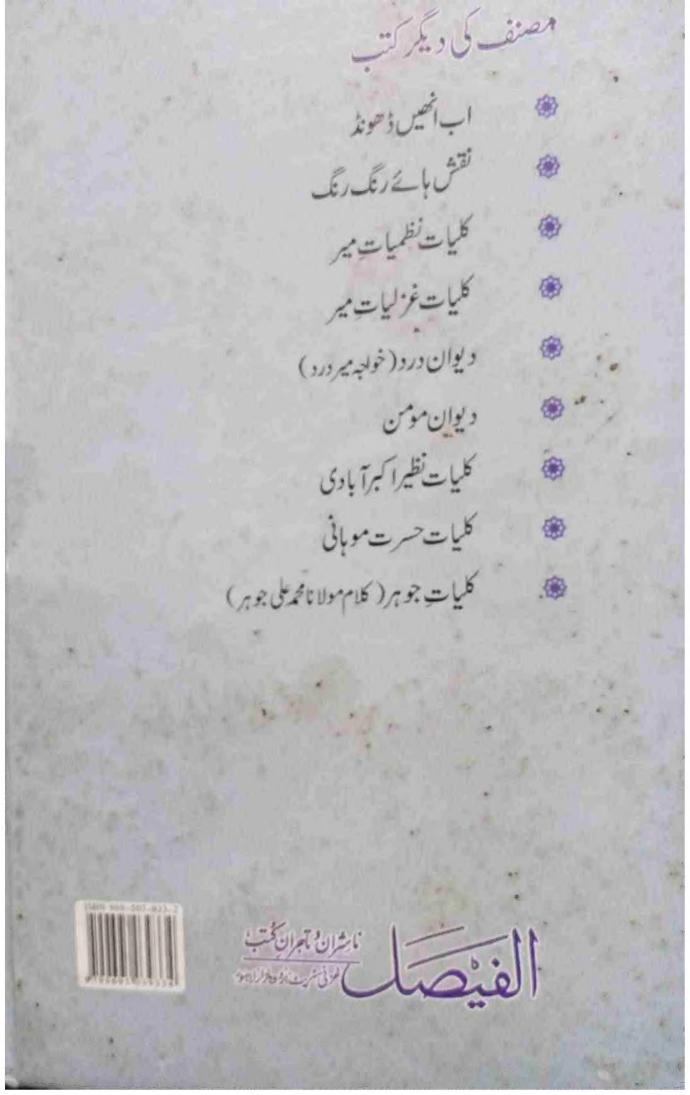